

اردورجه تسميطلحا سالحديث



(اردوترجمه) علامه مفتی محمد صدیق بنراروی علامه شخ الحدیث جامعه ججور بیلا ہور مؤلف ڈ اکٹر محمود الطحان

محتبه المكسنت محامدنظاميدضويداندرون لوبارى گيث لاجور

طلاحاتِ حديث ترجعه تبسير مُصطلعاتَ العديث اصولِ حديث يرنها يت جامع كتاب

اصطلاحات عديث اردوزجمه الدوزجمه المصطلحات الحديث

مؤلف فدا كشر معهود الطعمان (اردوترجمه) علامه مفتی محرصدیق بزاروی مدظله

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

## ﴿ جمله حقوق تبق ناشر محفوظ بين ﴾

| اصطلاحات عديث ترجمة تيسير مصطحات الحديث | نام كتاب    |
|-----------------------------------------|-------------|
| واكثر محمودالطحان                       | مؤ لف       |
| علامه مفتى محمديق بزاروى                | مترجم       |
| مولا تامحمه فعنل عباس                   | تقح         |
| عمراكرام اللهبث (0300-6212350)          | کمپوزر      |
| 1100                                    | تعداو       |
| 312                                     | صفحات       |
| *************************************** | قيت         |
| جون 2013 والدجب المرجب المسام الع       | تاریخ اشاعت |
| کتبرایکست ، جامعدنظامپردخوبیلا بور      | تاشر        |

ملنے کے پیتے



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

## م حسن ترتیب

| معضعه                                      |         | <del>'</del> |
|--------------------------------------------|---------|--------------|
| موضوع                                      |         | نبرشار       |
| معروضه(ازمترجم)                            | •       | 1            |
| سببتاليف (ازمصنف)                          |         | 2            |
| اس کتاب میں جدت ہے۔                        | 5,2     | 3            |
| علم مطلح كى تاريخ نشأ ة اور مختلف ادوار 42 | مقذمه   | 4            |
| معطلح مين مشهور تين تصانف                  | علم     | 5            |
| بنیادی تعریفات                             |         | 6            |
| 50                                         | علمصطلح | 7            |
| 50                                         | موضوع   | 8            |
| 50                                         | فاكده   | 9            |
| 50                                         | حديث    | 10           |
| 50                                         | خر      | 11           |
| 51                                         | 21      | 12           |
| 51                                         | اسناو   | 13           |
| 51                                         | سند     | 14           |
| 52                                         | متن     | 15           |
| 52                                         | مستك    | 16           |
| 52                                         | مُنيَد  | 17           |

| 4   | ، حديث ترجمه تيسير مُصطلحاتُ الحديث      | اصطلاحاتٍ |
|-----|------------------------------------------|-----------|
| 52  | محدّث                                    | 18        |
| 53  | حافظ                                     | 19        |
| 53  | حاكم                                     | 20        |
| 54  | <b>پھلاباب</b> (خرکابیان)                | 21        |
| 54  | يهافصل م تك ينجنے كاعتبار كتيم خر        | 22        |
| 54  | ىملى بحثخبرمتوار                         | 23        |
| 55  | خبر متواتر کی شرائط                      | 24        |
| 55  | <b>چارشرائط</b>                          | 25        |
| 56  | متواتر کاتھم                             | 26        |
| 56  | متواتر کی اقسام                          | 27        |
| 56  | متواتركفظى                               | 28        |
| 56  | متواتر معنوى                             | 29        |
| 57  | خبر متواتر كاوجود                        | 30        |
| 57  | متواتر احاديث سيمتعلق چنداحاديث          | 31        |
| 58  | دوسری بحث خبرآ حاد                       | 32        |
| 58  | حم<br>حم                                 | 33        |
| 58  | متعدد طرق کے اعتبار سے خبرا حاد کی اقسام | 34        |
| 58  | خرمشهور                                  | 35        |
| 59  | مثال .                                   | <b>36</b> |
| ,59 | خرمتنين                                  | 37        |

| 5  | مزيث ترجبه تيسير مُعبطلحاتُ الحزيث | صطلاحاتٍ - |
|----|------------------------------------|------------|
| 59 | مشبورغيراصطلاحي                    | T          |
| 60 | مشهورغيراصطلاحي كي اقتهام          | 39         |
| 61 | حديث مشهور كانتخم                  | 40         |
| 61 | خرمشہور کے بارے میں مشہور تصانیف   | 41         |
| 62 | 277                                | 42         |
| 62 | تعريف كي تشريح                     | 43         |
| 63 | مدیث عزیز کی مثال                  | 44         |
| 64 | مدہے غریب                          | 45         |
| 64 | تعریف کی وضاحت                     | 46         |
| 64 | ووسرانام                           | 47         |
| 65 | اقسام                              | 48         |
| 65 | غريب مطلق يا فردمطلق               | 49         |
| 65 | مثال                               | 50         |
| 66 | غریب بی یا فرد بسی                 | 51         |
| 66 | مثال                               | 52         |
| 66 | وجهرتميه                           | 53         |
| 66 | غریب بسی کی اقسام                  | 54         |
| 67 | مديث غريب كي ايك اورتقيم           | 55         |
| 68 | مدیث فریب کے مقامات وجود           | 56         |
| 68 | معروف تصانف                        | 57         |

| 6  | حديث ترجمه تبسير مُصطلحاتُ الحديث                         | صطلاحات |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|
| 68 | قوت وضعف کے اعتبار سے خبرا حاد کی تعتب                    | 58      |
| 68 | مغبول                                                     | 59      |
| 69 | مردود                                                     | 60      |
| 69 | دوسری فصلخبرمتبول                                         | 61      |
| 69 | مبلی بحثاقسام مقبول                                       | 62      |
| 70 | مديث                                                      | 63      |
| 70 | تعریف کی وضاحت                                            | 64      |
| 70 | اتعال سند                                                 | 65      |
| 70 | راو يون كاعادل بونا                                       | 66      |
| 70 | راو بول كا صبط                                            | 67      |
| 71 | عدم شذوذ                                                  | 68      |
| 71 | عزم علت                                                   | 69      |
| 71 | شرائط                                                     | 70      |
| 71 | مثال                                                      | 71      |
| 73 | حدیث یک کاتھم                                             | 72      |
| 73 | هذا حديث صحيح اورهذا حديث غير صحيح كاكيامطلب ع            | 73      |
| 73 | كياكسى سند كوقطعى طور پرمطلقا اصح الاسانيد كها جاسكتا ہے؟ |         |
| 75 | می مجرد کے سب سے پہلے مصنف کون ہیں؟                       |         |
| 75 | وونوں میں سے کون کی کتاب اس ہے؟                           |         |
| 75 | كياتمام يح احاديث يح بغارى وسلم من بين؟                   | 77      |

| 7    | مزيث ترجبه ليسير مُصطلحاتُ الحديث                            | ببطلاحاتٍ ح |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 76   | كيا كجوزياده يا كم مح احاديث تك ان دونول كى رسانى نيس مونى ؟ |             |
| 76   | مجع بغارى وسلم مس احاديث كى تعداد                            | 79          |
| 76   | امام بخارى اورامام مسلم كى چيورى موئى احاديث كيال بير؟       | 80          |
| 77   | متدرك ومحج ابن فزيمه اورمج ابن حبان بركلام                   | 81          |
| 777  | منح ابن حبان                                                 | 82          |
| 78   | منجح ابن خزيمه                                               | 83          |
| 78   | صحیحین برمتخرجات                                             | 84          |
| 78   | صحیحین برمشهورترین مشخرجات                                   | 85          |
| 79   | كيامتخرجات كمصنفين في الفاظ من صحيحين كي موافقت كالتزام      | 86          |
|      | کیاہے؟                                                       |             |
| 79   | کیا ان کتب کی احادیث کوفل کر سے سینخین کی طرف منسوب          | 87          |
| ,    | كياجا سكتابي                                                 |             |
| 79   | المستخرجات على الصحيحين كفوائد                               | 88          |
| . 80 | ااسناوکی بلندی                                               | 89          |
| 80   | ۲۲ کی قدر میں اضافہ                                          | 90          |
| 80   | ٣ كثرت وطرق كى وجد يقوت كاحصول                               | 91          |
| 80   | مینخین کی روایات جن کونیج قرار دیا میاوه کون کون میں؟        | 92          |
| 81   | مراتب صحيح                                                   | 93          |
| 82   | مدید مجمح کے سابت مراتب                                      | 94          |
| 83   | طیخین کی شرط                                                 | 95          |

| 8    | ، حديث ترجمه تيسير مُصطلحاتُ الحديث                         | اصطلاحاتٍ |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 83   | متغن عليه كامغهوم كياب؟                                     | 96        |
| 83   | كياميح مديث كاعزيز موناشرط ٢٠                               | 97        |
| . 84 | حديث                                                        | 98        |
| 84   | خطا بی کی تعربیف                                            | 99        |
| 84   | امام ترندی کی تعریف                                         | 100       |
| 85   | امام ابن حجر عسقلانی کی تعربیف                              | 101       |
| , 85 | مصنف كانتبره                                                | 102       |
| 86   | مختارتعريف                                                  | 103       |
| 86   | حديث حسن كاعم<br>                                           | 104       |
| 86   | حدیث عن کی مثال<br>حدیث عن می مثال                          | 105       |
| 87   | مراتب مديث حسن                                              | 106       |
| 88   | محدثين كاقول "حديث محيح الاسناد" اور "حسن الاسناد" كامرتنبه | 107       |
| 89   | امام ترندى وغيره (رحم الله) كا حديث حسن صحيح "كبنا          | 108       |
| 89   | المصابيح كى احاديث مين امام يغوى كالقتيم                    | 109       |
| 90   | وه كتب جن من حسن احاديث يا في جاتى بي                       | 110       |
| 90   | اجامع ترندی                                                 | 111       |
| 90   | ٣٣                                                          | 112       |
| 91   | ٣سنن وارتطني                                                | 113       |
| 91   | ميح لغيره                                                   | 114       |
| 91   | مرجبه ومثال                                                 | 115       |

| <del>-</del> = | مزيث ترجمه تيسير مُصطلحاتُ العديث            | مطلاحاتٍ . |
|----------------|----------------------------------------------|------------|
| 92             | حسن لغيره                                    | 116        |
| 93             | مرحبه                                        | 117        |
| 93             | 3                                            | 118        |
| 93             | حال الله                                     | 119        |
| 94             | قرائن ہے لی ہوئی مقبول خبرا ماد              | 120        |
| 94             | الواع                                        | 121        |
| 96             | دوسری بحث خبر مقبول معمول بداور غیر معمول به | 122        |
| 96             | تعريف ومختلف الحديث                          | 123        |
| 97             | مختلف کی مثال                                | 124        |
| 97             | كيغيت جمع                                    | 125        |
| 98             | دومتعارض احادیث کی صورت میں کیا کرناضروری ہے | 126        |
| 99             | اس کی اہمیت اور اس میں کامل کون ہے           | 127        |
| 100            | مشهورتصنيانات                                | 128        |
| 100            | تاسخ اورمنسوخ حدیث                           | 129        |
| 100            | اجميت بمشكلات اوراس عمل مشهورعلاء            | 130        |
| 101            | نائخ ومنسوخ کی پیجان کیے حاصل ہو؟            | 131        |
| 102            | ناسخ ومنسوخ يسيمتعلق مشهورتعمانيف            | 132        |
| 104            | تیسری فعبلخرمردود                            | 133        |
| 104            |                                              | 134        |
| 104            | 1 خرمردود کی اقتهام اور اسپاپ رق             | 135        |

| 10  | حديث ترجمه ليسير مُصطلحاتُ الحديث     | اصطلاحاتٍ |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| 105 | مهلی بحث مدیث ضعیف                    | 136       |
| 105 | تفاوت                                 | 137       |
| 106 | كمزورترين سند                         | 138       |
| 107 | ضعیف کی مثال                          | 139       |
| 108 | اس کی روایت کا تھم                    | 140       |
| 109 | اس پرهمل کانتهم                       | 141       |
| 109 | ضعیف احادیث کے ہارے میں مشہور تصانیف  | 142       |
| 109 | دوسری بحثسند میل سنوط کی وجه سے مردود | 143       |
| 110 | اقسام سقوط                            | 144       |
| 111 | معلق                                  | 145       |
| 111 | اس کی صورتیں                          | 146       |
| 111 | مثال                                  | 147       |
| 112 |                                       | 148       |
| 112 | صحيحين بيس معلقات كاتحكم              | 149       |
| 113 | مرسل(محدثین کے نزدیک)                 | 150       |
| 113 | اس کی صورت                            | 151       |
| 114 | خال                                   | 152       |
| 114 | فقهاءاوراصوليول كزديك مرسل            | 153       |
| 115 | مرسل کانھم                            | 154       |
| 115 | مرسل کے بارے میں اقول علماء           | 155       |

| 11   | مزيث لربغه ليسير مُعبطلِحاتُ الحزيث        | مطلإمات |
|------|--------------------------------------------|---------|
| 117  | محاني كى مرسل مديث                         | 156     |
| 117. | مرسل محافی کانتم                           | 157     |
| 117  | مرسل کے بارے میں مشہور تقنیفات             | 158     |
| 118  | معقل                                       | 159     |
| 118  | مثال                                       | 160     |
| 119  | مععل كانتكم                                | 161     |
| 119  | معلق کی بعض صور توں کے ساتھ اس کا جمع ہونا | 162     |
| 120  | معسل کے مقامات                             | 163     |
| 120  | منقطع                                      | 164     |
| 120  | تعریف کی وضاحت                             | 165     |
| 121  | متاخرين علاء حديث كے نزديك حديث منقطع      | 166     |
| 121  | مثال .                                     | 167     |
| 122  | المحكم                                     | 168     |
| 122  | مدتس                                       | 169     |
| 122  | اقسام تدليس                                | 170     |
| 123  | تدليس الاسناد                              | 171     |
| 123  |                                            | 172     |
| 124  | تدليس الاسناواورارسال الفى من فرق          | 173     |
| 124  | مثال                                       | 174     |
| 125  | 1 تدليس التسوية                            | 75      |

| 12  | مديث ترجمه تبسير مُعبطلحاتُ الحديث            | <u>مطلاحاتٍ</u> |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|
| 125 | اس تدلیس میس مشهورراوی                        | 176             |
| 126 | مثال                                          | 177             |
| 127 | تدلیس شیوخ                                    | 178             |
| 127 | مثال ا                                        | 179             |
| 127 | تدليس كأعظم                                   | 180             |
| 128 | تدلیس پراہمار نے والی اغراض                   | 181             |
| 128 | مديس كى ندمت كاسباب                           | 182             |
| 129 | مدرتس كى روايت كانتكم                         | 183             |
| 129 | تدلیس کی پیچان کس بات سے ہوگی؟                | 184             |
| 130 | تدلیس اور مدیس کے بارے میں مشہور ترین تعنیفات | 185             |
| 130 | مرسل خفی                                      | 186             |
| 131 | مثال                                          | 187             |
| 131 | مرسل خفی کی پیچان کیسے ہو؟                    | 188             |
| 132 |                                               | 189             |
| 132 | اس مين مشهورت انف                             | 190             |
| 132 | البعنعن اورالمؤتن                             | 191             |
| 132 | معنعن كاتعريف                                 | 192             |
| 133 | مثال                                          | 193             |
| 133 | كيابي منقطع؟                                  | 194             |
| 134 | مؤنَّن كَاتْرِيفِ                             | 195             |

| 13  | حديث كرجبه ليسير مُسطلحاتُ الحديث           | اصطلاحات |
|-----|---------------------------------------------|----------|
| 134 | مؤنَّن كانتم                                | 196      |
| 135 | تبسری بحثراوی پرطعن کے سبب سے مردود         | 197      |
| 135 | راوی پرطعن سے مراد                          | 198      |
| 135 | راوی پرطعن کے اسباب                         | 199      |
| 136 | - حدیث موضوع                                | 200      |
| 136 | اس کی روایت کا تھم                          | 201      |
| 137 | مدیث کمڑنے میں دمنیا عین کے طریقے           | 202      |
| 137 | موضوع حدیث کی پیچان کیے ہوتی ہے؟            | 203      |
| 138 | ومنع کی وجو ہات اور ومتماعین کی اقسام       | 204      |
| 139 | د حكمرانون كا قرب مامل كرتے كے لئے          | 205      |
| 140 | هـكا كى اور حصول رزق كے لئے                 | 206      |
| 140 | زشهرت متعودهو                               | 207      |
| 140 | وضع صدیت کے بارے میں کرامیکا غرب            | 208      |
| 141 | موضوع احادیث ذکرکرنے بیل بعض مفسرین کی خطاء | 209      |
| 141 | موضوع احادیث کے بارے میں چندمشہورتعمانیف    | 210      |
| 142 | مديث متروك                                  | 211      |
| 142 | ا تحريف                                     | 212      |
| 142 | ٢راوى برجموث كي تهت كاسباب                  | 213      |
| 143 | ٣                                           | 214      |
| 143 | ١٨وديث متروك كامقام                         | 215      |

| 14  | دريث ترجيه تيسير مُصطلحاتُ العديث               | مطلاحاتٍ ح |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| 144 | حدیث مُثَكّر                                    | 216        |
| 145 | منكراورشاذ مبس فرق                              | 217        |
| 145 | بهلی تعریف کی مثال                              | 218        |
| 146 | ووسرى تعريف كى مثال                             | 219        |
| 146 | مدیث <sup>مک</sup> رکامرتبہ                     | 220        |
| 147 | معروف مديث                                      | 221        |
| 147 | مثال<br>مثال                                    | 222        |
| 147 | معلل مديث                                       | 223        |
| 148 | علت كي تعريف                                    | 224        |
| 148 | اصطلاحي معنى كےعلاوہ پرعلت كااطلاق              | 225        |
| 149 | مهلی نوع                                        | 226        |
| 149 | دوسری توع                                       | 227        |
| 149 | معرفت علل کی جلالت و دفت اور کون اس پر قادر ہے؟ | 228        |
| 149 | لغليل سنديس واظل موتى ہے؟                       | 229        |
| 150 | علت کے اور اک پرکن امور سے مدولی جاتی ہے؟       | 230        |
| 150 | معلل کی معرفت کا طریقتہ                         | 231        |
| 150 | علمت کہاں واقع ہوتی ہے؟                         | 232        |
| 151 | كياسند مي علم كأوتوعمتن مي خرابي كاسبب ٢٠       | 233        |
| 151 | معلل ہے متعلق مشہور کتب                         | 234        |
| 152 | نقات کی مخالفت                                  | 235        |

| 15  | حزيث لرجبه ليسير مُصطلحاتُ الحنيث             | مطلاحات |
|-----|-----------------------------------------------|---------|
| 153 | مد عث مدرج                                    | 236     |
| 153 | اقسام اوراس كي صورتيس                         | 237     |
| 153 | حال                                           | 238     |
| 154 | مدج المعن                                     | 239     |
| 155 | משי                                           | 240     |
| 157 | اوراج کے اسپاب                                | 241     |
| 157 | ادراج کااوراک کیے ہو؟                         | 242     |
| 157 | ادراج كانتكم                                  | 243     |
| 158 | ادراج منعلق معبورترين تصنيفات                 | 244     |
| 158 | حديث مقلوب                                    | 245     |
| 158 | اقتام                                         | 246     |
| 160 | قلب پرابھارنے والے اسباب                      | 247     |
| 161 | علبكاتكم                                      | 248     |
| 161 | اس مس مشهورترین تصنیفات                       | 249     |
| 162 | المزيد في متصل الاسانيد                       | 250     |
| 162 | <u>عال</u>                                    | 251     |
| 162 | اسمثال بس اضافه کی وضاحت                      | 252     |
| 163 | اضافه کے روکے لئے شرط                         |         |
| 163 | وقوع زیاوتی کے دموی پروار دمونے والے اعتراضات |         |
| 164 | اس على مشهورترين تصنيف                        | 255     |

| 16  | مديث ترجمه تيسير مُصطلحاتُ الحديث | <u>سطلاحاتٍ ح</u> |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 164 | معنظرب                            | 256               |
| 164 | تعریف کی تشریح                    | 257               |
| 165 | اضطراب كي فيوت كے لئے شرائط       | 258               |
| 165 | مصطرب کی اقسام                    | 259               |
| 165 | مصطربالسند                        | 260               |
| 166 | معنظرب أنمتن                      | 261               |
| 167 | اضطراب کس سے واقع ہوتا ہے؟        | 262               |
| 167 | مضطرب کے ضعف کا سبب               | 263               |
| 167 | اس کے بارے میں مشہورترین کتاب     | 264               |
| 167 | معرض .                            | 265               |
| 168 | ا چمیت اور بار کلی                | 266               |
| 168 | تقسيمات                           | 267               |
| 169 | تفحيف أسمع                        | 268               |
| 170 | حافظ ابن حجر کی تغییم             | 269               |
| 170 | کیاراوی کی تفحیف عیب ہے؟          |                   |
| 171 | راوی سے زیادہ تعیف کاسبب          | 271               |
| 171 | اس میں مشہور ترین تصانیف          | 272               |
| 171 | شاذاورمحفوظ                       | 273               |
| 171 | تعریف کی وضاحت                    |                   |
| 172 | شزوذ کهال واقع بوتابه؟            | 275               |

| 17  | بزيث ترجمه ليسير مُصطلحاتُ الحديث                     | معللاحاتِ ح |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| 173 | مخفوظ                                                 | 276         |
| 174 | شاذ اورمحفوظ كانتكم                                   | 277         |
| 174 | راوی کا مجہول ہوتا                                    | 278         |
| 174 | اس کے اسپاب                                           | 279         |
| 174 | مثالینراوی کی کثرت و مفات                             | 280         |
| 175 | مجهول کی تعریف.                                       | 281         |
| 175 | مجيول كي اقسام                                        | 282         |
| 175 | الفمجهول الحين                                        | 283         |
| 176 | اس كى روايت كالحكم                                    | 284         |
| 176 | تویش کیے ہو؟                                          | 285         |
| 176 | كياس كى صديث كاكو كى خاص تام ہے؟                      | 286         |
| 176 | بعمول الحال                                           | 287         |
| 176 | اس کی روایت کا تھم                                    | 288         |
| 176 | کیاس کی مدیث کاکوئی خاص نام ہے؟                       | 289         |
| 177 | حم                                                    | 290         |
| 177 | ال روایت کا تھم                                       | 291         |
| 177 | اكرتعديل كانظ كساتها بهام كرية كياس كاروايت تول موكى؟ | 292         |
| 177 | کیاس کی مدیث کا کوئی خاص نام ہے؟                      | 293         |
| 178 | اسباب جهالت سيمتعلق مشهورترين كتب                     | 294         |
| 178 | بدحتراوی پرطعن کا توال سب                             | 295         |

| 18   | مديث ترجبه تيسير مُصِطلحاتُ الحديث                    | صطلاحات |
|------|-------------------------------------------------------|---------|
| 179. | اقسام                                                 | 296     |
| 179  | بدعتى كى روايت كالحكم                                 | 297     |
| 180  | كيابد عنى كى روايت كاكوئى خاص نام يع                  | 298     |
| 180  | سووحفظ (بدراوی پرطعن کادسوال سبب ہے)                  | 299     |
| 180  | اقسام                                                 | 300     |
| 180  | اس کی روایت کا تھم                                    | 301     |
| 181  | چونمی فصل مقبول ومردود کے درمیان مشترک مدیث           | 302     |
| 181  | بهلی بحث مندالیه کی طرف نسبت کے اعتبار سے خبر کی تعتب | 303     |
| 181  | حدیث قدی                                              | 304     |
| 182  | حدیث قدی اور قرآن می فرق                              | 305     |
| 182  | احادیث قدسیه کی تعداد                                 | 306     |
| 183  | حدیث قدی کی روایت کے مینے                             | 307     |
| 183  | اس کے بارے مشہورترین تصنیف                            | 308     |
| 183  | مرفرع                                                 | 309     |
| 184  | تعریف کی شرح                                          | 310     |
| 184  | مرفوع کی اقسام                                        | 311     |
| 185  | موقون                                                 | 312     |
| 185  | تعریف کی وضاحت                                        | 313     |
| 185  | مثالین است                                            | 314     |
| 186  | موقوف كاايك اوراستعال                                 | 315     |

| 19  | حديث ترجعه ليسير مُعبطلماتُ العديث                | حالم حادث     |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|
| 18  |                                                   |               |
| 18  |                                                   |               |
| 187 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |               |
| 190 |                                                   |               |
| 191 |                                                   | 320           |
| 191 | تعریف کی تشریح                                    | 321           |
| 191 | مع ليس                                            | 322           |
| 192 | معلوع فعلى كمثال                                  | 323           |
| 192 | مقطوع حديث كوجحت بنانا                            | 324           |
| 192 | مقطوع يمنقطع كااطلاق                              | 325           |
| 193 | و موقوف اور مقطوع کے مقامات                       | 326           |
| 193 | 3 دوسری بحث مقبول اور مردود کے درمیان مشترک انواع | 27            |
| 193 | مند                                               | 28            |
| 194 | 3                                                 | 29            |
| 194 | 3: مرفوع متعلى مثال                               | 30            |
| 194 | 3: موقوف متصل كامثال                              | 31            |
| 195 | 33 كياتابعي كي ول كانام منعل ركها جاسكتا ہے؟      | 32            |
| 195 | زيادات نقات                                       | 3             |
| 195 | 33 زیادات نقات کامنهوم                            | <del></del> 4 |
| 195 | 33 زاكدالفاظ كوجمع كرنے والے مشہورترين ائم        | 5             |

| 20  | حديث ترجمه تيسير مُصطلحاتُ الحديث               | <u>اصطلاحات</u> |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------|
| 196 | ان زائدالفاظ كالمحل وقوع                        | 336             |
| 196 | متن میں زیادتی کا تھم                           | 337             |
| 197 | متن میں زیادتی کی مثالیں                        | 338             |
| 199 | سند میں زیادتی کا تھم                           | 339             |
| 200 | اعتبار بمتالع اورشابد                           | 340             |
| 201 | اعتبارتالع اورشاہد، کی متیم ہیں ہے              | 341             |
| 201 | تالع اورشام کے لئے ایک اور اصطلاح               | 342             |
| 202 | متابَعتاقساممثاليل                              | 343             |
| 203 | متابعت تامه                                     | 344             |
| 204 | متابعت قاصره                                    | 345             |
| 204 | شابد                                            | 346             |
| 205 | دوسرا بابجس كاروايت مغول كى جائل كامغت          | 34 7            |
| ,   | اوراس متعلق جرح وتعديل                          | <u> </u>        |
| 205 | کہلی بحثراوی اور اس کے متبول ہونے کی شرا نظ     | 348             |
| 206 | راوی کی قبولیت کے لئے شرائط                     | 349             |
| 206 | عدالت كيما ابت موتى ہے؟                         | 350             |
| 207 | جوت عدالت کے بارے میں ابن عبدالتر کا غرب        | 351             |
| 208 | رادی کامنبط کیسے معلوم ہو؟                      | 352             |
| 208 | ك وضاحت كي بغير جرح وتعديل كوقيول كياجا سكتاهي؟ | 353             |
| 209 | كياايك آدى سے جرح اور تعديل ثابت موتى ہے؟       | 354             |

| 21  | للهث ترجمه ليسير مُصطلحاتُ الحليث                             | معطلاحاتٍ م |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 209 | راوی میں جرح اور تعدیل کا اجماع:                              | 355         |
| 210 | مادل راوی کی ایک فض سے روایت                                  | 356         |
| 210 | نسق سے توبہ کرنے والے کی روایت کا تھم                         |             |
| 210 | مديث بيان كرنے پراجرت لينے والے كى روايت كاتھم                |             |
| 211 | جو مستی ، دومروں سے تلقین قبول کرنے یا زیادہ بھولنے میں معروف |             |
| :   | مواس کی روایت کا تھم:                                         | .]          |
| 211 | جوض بان كرك بعول جائے اس سے روایت كاتھم                       | 360         |
| 212 | اس كى روايت كانتكم                                            | 361         |
| 212 | مدیث کے رق مونے کوان دونوں میں طعن کاسبب قرار دیا جا ئے یانہ؟ | 362         |
| 213 | اس میں مشہورترین تصنیف                                        | 363         |
| 213 | دوسری بحثجرح وتعدیل سے متعلق کتب کے بارے میں عام رائے         | 364         |
| 215 | تيسري بحثمراحب جرح وتعديل                                     | 365         |
| 215 | مراحب تعديل اوران كالفاظ                                      | 366         |
| 216 | ان مراجب كأنحم                                                | 367         |
| 217 | جرح كے مراتب اور الفاظ                                        | 368         |
| 217 | ان مراحب كانتم                                                | 369         |
| 219 | تبيسوا باب روايت ،اس كآ واب اور منبط روايت كى كيفيت           | 370         |
| 219 | ملى بحث الماع مديث السيط كالمرايقة                            | 371         |
| 220 | : كيامديث مامل كرنے كے اسلام اور بلوغت شرط ب؟                 | 372         |
| 221 | العامديث كابتداء كب متحب ٢٤                                   | 373         |

| 22  | حديث ترجبه تيسير مُصطلحاتُ الحديث                 | أصطلاحات |
|-----|---------------------------------------------------|----------|
| 221 | كيا بيچ كى ساعت كے لئے كوئى عمر تنعين ہے؟         | 374      |
| 221 | دوسری بحث حدیث سننے کے طریقے اور ادا میکل کے صیفے | 375      |
| 222 | شيخ كے الفاظ سے سننا                              | 376      |
| 223 | فيخ كرسامت يزمنا (قراة على الشيخ)                 | 377      |
| 224 | اجازت وينا (الأجازة):                             | 378      |
| 225 | اس کا تھم                                         | 379      |
| 225 | القاظاداء                                         | 380      |
| 225 | مناوليه                                           | 381      |
| 226 | الفاظاواء                                         | 382      |
| 227 | كآبت                                              | 383      |
| 227 | اسے روایت کرنے کا تھم                             | 384      |
| 227 | كيا خط پراعماً وكرنے كے لئے كوابول كى ضرورت ہے؟   | 385      |
| 228 | الفاظِاداء                                        | 386      |
| 228 | اعلام (خبردينا)                                   | 387      |
| 229 | القاظاداء                                         | 388      |
| 229 | الوصية                                            | 389      |
| 229 | الوجادة                                           | 390      |
| 230 | الفاظاواء                                         | 391      |
| 230 | تبسری بحث حدیث کی کتابت، منبط اور اس می تصانیف    | 392      |
| 230 | كآبت وعديث كانتم                                  | 393      |

| 23  | يث ترجيه ليسير مُصطلحاتُ الحديث                    | بطلاحات حدد   |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|
| 231 |                                                    |               |
| 231 |                                                    |               |
| 232 | ت ودیث پرکیالازم ہے؟                               | 396           |
| 233 |                                                    | <del></del>   |
| 233 | فاظ اداء کی کتابت و فیره میں اصطلاحات              | 398           |
| 234 | لب ومد بحث کے لئے سنر                              | 399           |
| 235 | ریث ہے متعلق تصانیف کی اقربام                      | 400           |
| 235 | بواح                                               | <del></del> - |
| 235 | لمسانيد                                            | 402           |
| 236 | سنن                                                | 403           |
| 236 | المعاجم                                            | 404           |
| 236 | العلل                                              | 405           |
| 236 | 1.7.10                                             | 406           |
| 237 | الحراف                                             | 407           |
| 237 | المستندكات                                         | 408           |
| 237 | المستكفركمات                                       | 409           |
| 237 | يومى بحثروايت حديث كاطريقه                         | 410           |
| 237 | اس عنوان سے کیامراو ہے؟                            |               |
| 228 | كياراوى الى اس كتاب سے روايت كرسكتا ہے جس مى سےاسے | 412           |
|     | مرجمه باوندس؟                                      |               |

| 24  | حديث ترجمه ليسير مُصطلحاتُ الحديث                          |     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 238 | اس تابینا سے روایت کرنا جوائی می موئی روایات کویادیس رکھتا | 413 |
| 239 | حدیث کی روایت بالمعنی اوراس کی شرائط                       | 414 |
| 240 | حدیث میں کن اوراس کا سبب                                   | 415 |
| 241 | غريبالحديث                                                 | 416 |
| 242 | ا بمیت اور دشوار جو تا                                     | 417 |
| 242 | اس کی عمدہ ترین تغییر                                      | 418 |
| 243 | اس میں مشہورترین تصانیف                                    | 419 |
| 243 | دوسری فصل آواب روایت                                       | 420 |
| 243 | ميل بحث واب محدث                                           | 421 |
| 243 | معروف ترین باتیں جنہیں محدث اختیار کرے                     | 422 |
| 244 | جب مجلس املاء میں حاضری کاارادہ کرے تو کون کون سے امور     | 423 |
|     | مستحب بیں؟                                                 |     |
| 245 | مدیث شریف میں مشغولیت کے لئے محدِث کی تنی عمر مونی جا ہے؟  | 424 |
| 245 | اس میں مشہورترین تصنیفات                                   | 425 |
| 246 | دوسری بحث داب طالب مدیث                                    | 426 |
| 246 | جن آ داب میں محدِث کے ساتھ شریک ہے                         | 427 |
| 247 | وه آواب جن مل طالب محدِث سالك ب                            | 428 |
| 249 | چوتها باباناداوراس كمتعلقات                                | 429 |
| 249 | ، مهلی فصل لطا نف اسناد                                    | 430 |
| 249 | استادعانی ونازل                                            | 431 |

| 25  | ، حديث ترجيه تيسير مُصطلحاتُ الحديث    | اصطلاحات |
|-----|----------------------------------------|----------|
| 250 | تعريف                                  | 432      |
| 250 | علوكى اقتسام                           | 433      |
| 251 | موافقت                                 | 434      |
| 252 | بدل                                    | 435      |
| 252 | مهاوات                                 | 436      |
| 253 | معمافحہ                                | 437      |
| 254 | اقتهام نزول                            | 438      |
| 254 | كياعلوافضل هي يانزول؟                  | 439      |
| 254 | اس میں مشہورترین تصنیفات               | 440      |
| 255 | مسلسل                                  | 441      |
| 255 | تعریف کی تشریح                         | 442      |
| 255 | اقسام                                  | 443      |
| 257 | راویوں کی مفات کے ساتھ مسلسل           | 444      |
| 258 | ان میں سےافعنل                         | 445      |
| 258 | كياتمام سند من سلسل كاياياجانا ضروري ي | 446      |
| 259 | تتلسل اور صحت میس کوئی ربیانیس         | 447      |
| 259 | اس میں مشہورترین تصانیف                | 448      |
| 259 | اکابرگی اصاخرے روایت                   | 449      |
| 259 | تعريف كي وضاحت                         | 450      |
| 260 | اقتهام اورمثالیں                       | 451      |

| 26  | مديث ترجمه تيسير مُصطلحاتُ الحديث  | معللاحاتٍ - |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 261 | اكايركى اصاغرست دوايت كى چندصورتيل | 452         |
| 261 | اس علم سے فوائد                    | 453         |
| 261 | اس میں مشہورترین تعنیفات           | 454         |
| 262 | آ با می ابناء سے روایت             | 455         |
| 262 | مثال                               | 456         |
| 262 | اس کے فوائد                        | 457         |
| 262 | اس میں مشہورترین تصانیف            | 458         |
| 263 | ابناء کی آباء سے روایت             | 459         |
| 263 | اقسام                              | 460         |
| 263 | مثال                               | 461         |
| 264 | اس علم سے فوائد                    | 46 .        |
| 264 | اس میں مشہور تصانیف                | 463         |
| 264 | البَديّج ورواية الاقران            | 464         |
| 264 | رواية الاقران كي تعريف             | 465         |
| 265 | مدين كاتريف                        | 466         |
| 265 | مديع كامتاليل                      | 467         |
| 265 | اس علم کے فوائد                    | 468         |
| 266 | اس میں مشہورترین تصانیف            | 469         |
| 266 | سابق ولاحق                         | 470         |
| 266 | مثال المثال                        | 471         |

| 27    | بزيث لرجبه ليسير مُصطلحاتُ الحديث          | مطلاحات |
|-------|--------------------------------------------|---------|
| 267   | س علم کے قوائد                             | 472     |
| 268   | س من مشهورترین تصانیف                      | 473     |
| 268   | دوسرى قىمىلىراويوس كى پېچان                | 474     |
| 269   | معرفت محابه (رضوان اللدنعالي يبم اجمعين)   | 475     |
| 269   | تغريف محاني                                | 476     |
| 269   | معرفت محابه کی ایمیت                       | 477     |
| 270   | محبع محانی کی پیچان کس بات کے ساتھ ہوتی ہے | 478     |
| 270   | تمام محاب كرام كى تعديل                    | 479     |
| 271   | زيا ده احاديث والمصحائي                    | 480     |
| 272   | جن محابه کرام کی قالوی زیاده بین           | 481     |
| 272   | عما دله کون میں؟                           | 482     |
| 273   | محابه کرام کی تعداد                        | 483     |
| 273   | ان کے طبقات کی تعداد                       | 484     |
| 273   | محابه كرام من افعنل كون؟                   | 485     |
| 274   | سب سے مہلے اسلام لانے والے                 | 486     |
| 274   | سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی          | 487     |
| 274   | محابرام کے بارے میں مشہورترین کتب          | 488     |
| 275   | تابعین کی معرفت                            | 489     |
| · 275 | اس پیجان کے فوائد                          | 490     |
| 275   | طبقات تابعين                               | 491     |

| 28  | حزيث ترجبه تيسير مُصطلحاتُ الحزيث   | صطلاحاتٍ . |
|-----|-------------------------------------|------------|
| 276 | م<br>مُخَصِّرَمون<br>م              | 492        |
| 276 | سات فقنهاء                          | 493        |
| 276 | تا بعین میں ہے افضل                 | 494        |
| 277 | تابعیات میں سے افضل                 | 495        |
| 277 | تابعین کے بارے میں مشہور ترین تعنیف | 496        |
| 277 | بعائيون اور بهنول كى معرفت          | 497        |
| 278 | اس علم کے فوائد                     | 498        |
| 278 | مثاليس                              | 499        |
| 279 | اس علم مين مشهورترين تعنيفات        | 500        |
| 279 | متغق اور مفترق کی معرضت             | 501        |
| 280 | مثاليس                              | 502        |
| 280 | اس علم كا فا ئده اورا بميت          | 503        |
| 281 | اس کولاتا کب اچماسمجماجاتا ہے؟      | 504        |
| 281 | اس علم کے بارے میں تعمانیف          | 505        |
| 281 | مو تلف اور مختلف                    | 506        |
| 281 | مثاليل                              | 507        |
| 282 | كياس كے لئے كوئى ضابطہ ہے؟          | 508        |
| 282 |                                     |            |
| 283 | اس میں مشہورترین تصنیفات            | 510        |
| 283 | تشابه کی معرفت                      | 511        |

| 29  | ه حذيث لرجمه ليسير مُصِطلحاتُ العذيث                              | أصطلاحات |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 283 | مثاليل                                                            | 512      |
| 284 | اس علم كا فائده                                                   | 513      |
| 284 | منشابه كي مجمعاورانواع                                            | 514      |
| 284 | اس من مشهورترین تعمانیف                                           | 515      |
| 285 | معمل کی معرفت                                                     | 516      |
| 285 | احمال کا نقصان کب ہوتا ہے؟                                        | 517      |
| 285 | مثال                                                              | 518      |
| 286 | مهمل اورمهم میں فرق                                               | 519      |
| 286 | اس میس مشہورترین تصنیف                                            | 520      |
| 286 | مهممات کی معرفت                                                   | 521      |
| 286 | اس کی بحث کے فوائد                                                | 522      |
| 287 | مبهم کی پیجان کیے ہو؟                                             | 523      |
| 287 | اس کی اقسام                                                       | 524      |
| 288 | مبهمات مصنعلق مشهورترين تقنيفات                                   | 525      |
| 289 | وحدان کی معرفت                                                    | 526      |
| 289 | الكافاكره                                                         | 527      |
| 289 | معالين                                                            | 528      |
| 289 | كياليخين في معين عن وحدان سے روايات لي بي؟                        | 529      |
| 290 | ال سليط ميل مشهورترين تعنيفات                                     |          |
| 290 | الن ماويول كي معرضت جن كاذكران كي مامول يا مخلف صفات كي ما تحدهوا | 531      |

| 30  | ديث ترجيه ليسير مُصطلحاتُ الحديث                         | بطلاحاتٍ ح |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| 290 | יש אַ אילון                                              | 532        |
| 291 | اس علم سے فوائد                                          | 533        |
| 291 | خطیب کاسے شیوخ کے بارے میں اس بات کو کثرت سے استعال کونا | 534        |
| 291 | اس سلسلے میں مشہور ترین تعنیفات:                         | 535        |
| 291 | ناموں ، كنتو ل اور القاب سے مفردات كى بجيان              | 536        |
| 291 | مفردات سےمراد                                            | 537        |
| 292 | مثاليل                                                   | 538        |
| 292 | اس میں مشہورترین تصنیفات                                 | 539        |
| 293 | ان راو بول کی پیچان جوا چی کنتول سے مشہور ہیں            | 540        |
| 293 | اس بحث سے مراد                                           | 541        |
| 293 | فوائد                                                    | 542        |
| 293 | اس کے بارے میں تصنیف کا طریقتہ                           | 543        |
| 293 | كنيتون والول كى اقتسام اور مثاليل                        | 544        |
| 295 | مشهورتزين تقنيفات                                        | 545        |
| 295 | القاب كي پيچان                                           | 546        |
| 295 | اس بحث سےمراد                                            | 547        |
| 296 | اقساممثاليس                                              | 548        |
| 297 | مشهورترين تقنيفات                                        | 549        |
| 298 | رم کر می در در در از از مرف کامل فی منسوب بیل            | 550        |
| 298 |                                                          | 551        |

| 31  | حديث ترجيه ليسير مُصطلحاتُ العديثِ                           | مطلاحات |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
| 298 | اقتهام اورمثالیں                                             | 552     |
| 299 | مشهورتر بن تصنيفات                                           | 553     |
| 299 | ان مبتول کی پیجان جوایے ظاہر کے خلاف ہیں                     | 554     |
| 299 | اس بحث كافا كده                                              | 555     |
| 299 | مولیں۔                                                       | 556     |
| 300 | مشهورترين تضنيفات                                            | 557     |
| 300 | راو بوں کی تاریخوں کی معرفت                                  | 558     |
| 300 | يهال كيامراد ب                                               | 559     |
| 301 | اس کی اہمیت اور فائدہ                                        | 560     |
| 301 | عاری مالیس                                                   | 561     |
| 302 | معتركت مديث كمعنفين                                          | 562     |
| 303 | ال موضوع من متعلق مشهور ترین کتب                             | 563     |
| 303 | تغداويون من ساختلاط والداويون كاليجان                        | 564     |
| 303 | اختلاط کاتخریف                                               | 565     |
| 304 | مختطین کی انسام                                              | 566     |
| 304 | مختلط کی روایت کانتم                                         | 567     |
| 304 | اس فن کی اجمیت اور فائدہ                                     | 568     |
| 305 | كيافين في الى معين من ان تقدراويول كى روايات لى بين جواختلاط | 569     |
|     | عل جملا موسية؟                                               | · .     |

| 32  | ريث ترجبه تيسير مُصطلحاتُ الحديث                      | بطلاح <i>اتٍ ح</i> |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 305 | س فن مين مشهورترين تصنيفات                            |                    |
| 305 | علماءاورراو بول كيطبقات                               | 571                |
| 305 | س فن کی معرونت کے فوائد                               | 572                |
| 306 | بعض اوقات دوراوی ایک اعتبارے ایک علقہ سے موتے ہیں اور | 573                |
|     | دوسرے اعتبارے دوطبقوں علی شار ہوتے ہیں                |                    |
| 306 | اس مِن غوركرنے والے كوكيا كرنا جاہيے؟                 | 574                |
| 306 | مشهورتزين تصنيف                                       | 575                |
| 307 | راو يول اورعلما وغس موالي                             | 576                |
| 307 | موالی کی اقتهام                                       | 577                |
| 308 | اس کی معرفت کے فوائد                                  | 578                |
| 308 | اس میں مشہورترین تصنیفات                              | 579                |
| 308 | فقداور ضعيف راويول كي بيجان                           | 580                |
| 308 | تقداورضعيف كي تعريف                                   | 581                |
| 309 | ابميت اورفائده                                        | 582                |
| 309 | اس من مشهورترین صفات اوران کی الواع                   | 583                |
| 310 | راو يوں كے وطن اور شهروں كى پيجان                     | 584                |
| 310 | اس بحث سے مراد                                        | 585                |
| 310 | اس کی معرفت کے فوائد                                  |                    |
| 310 | عرب ومجم واليكس كاطرف نبت كرتے تتے                    | 587                |

| 33  | وحزيث لرجبه ليسير مُصِطَلِحاتُ الحديث                     | اصطلاحاتٍ |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 311 | جوض این شرے منظل موجائے اس کی نسبت کس طرح موکی ؟          | .588      |
| 311 | جوفض كى شركت الع بستى من ربتا ہے وہ كيے منسوب ہو؟         | 589       |
| 311 | كسى شريس كتنى مدت ربائش يذير مونواس شركى طرف منسوب موسكتا | 590       |
|     | ج- ۲                                                      |           |
| 312 | اس من مشهورترین تصانیف                                    | 591       |
|     |                                                           |           |
|     | •                                                         |           |
|     |                                                           |           |
|     | •                                                         |           |
|     |                                                           |           |
|     | -                                                         |           |
|     |                                                           |           |
|     |                                                           |           |
|     |                                                           |           |
|     |                                                           |           |
|     |                                                           |           |
|     |                                                           |           |



## معروضه

محمديق بزاردي

## بسب الله الرحين الرحيب

احادیث مبارکہ بقرآن مجید کابیان ہیں اور اصول فقہ یا اولۃ اربعہ ہیں سنت رسول سان کیا ترآن مجید کی دلیل ہے۔اس لئے قرآن مجید کی طرح احادیث مبارکہ بھی قانونی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ حدیث بھی وتی اللی ہے اور اے وی غیر منکو یا وی خفی کہا جاتا ہے۔اور سرکار دوعالم سان کیا ہے کہ کہ مبارک میں جہاں مخلص ،زیرک اور دانا صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے وہاں دیہات سے آنے والے صحابہ کرام بھی مجلس میں حاضر ہوتے جن کے اخلاص میں شک وشبہ نیس کیا جاسکا تفالی ایسان میں شک وشبہ نیس کیا جاسکا تفالی ایسان میں شک وشبہ نیس کیا جاسکا تفالی میں شک وشبہ نیس کیا ور پھر منافقین بھی شریک ہیں ہوتے جوائیے خبیف یا طنی کی وجہ سے احادیث اور پھر منافقین بھی شریک ہیں ہوتے جوائیے خبیف یا طنی کی وجہ سے احادیث میں تغیر و تبدل کا ارتکاب کرتے۔

تواللہ تعالیٰ نے اپنے بحبوب کر بیم سالی الیا ہے اقوال وافعال کو مخفوظ رکھنے کے لئے اہتمام فر مایا اور ملت اسلامیہ کے علاء کواس طرف متوجہ کیا کہ انہوں نے حدیث کی پرکھ کے اصول وضع کئے اوران کی روشنی میں احاد بیث کی ورجہ بندی کی بھی بیس راویوں کے عدل وضبط کا بھی جائزہ لیا جمیا چنا نچہ اس حوالے سے اساء الرجال کی بیری بردی کتب وجود میں آئیں۔

امول حدیث پربھی تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات نے قلم اُٹھایا اور نہایت جامع کتب معرض وجود میں آئیں بیرکتاب بھی انی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس کتاب کامطاند کرنے والاکوئی بھی غیر متعصب فض کی فیصلہ دے گا کہ اس سلط میں یہ کتاب نہایت جامع کتاب ہے۔ راقم کو 2005ء میں دوماہ عالم اسلام کی عظیم وقد یم یو نیورٹی جامعہ از حرشریف میں حاضری اوراستفادہ کی سعادت حاصل ہوئی وہاں دوستوں نے بتایا کہ یہاں ہراستاذ جواصولی حدیث کی تدریس کے فرائض انجام و بتا ہے ایک کتاب ہمی مرتب کرتا ہے اورانہوں نے بیمی بتایا کہ ڈاکٹر محمود طحان کی کتاب دسیر مصطلحات حدیث میہاں معرض سب سے زیادہ متبول ہے۔

یہ بات کہاں تک تج ہے اس کتاب کے مطالعہ سے آپ پر حقیقت واضح موجائے گی راقم کواس کے ترجمہ کے دوران اس حقیقت سے آگائی ہوئی کہ واقعی اصول واصطلاحات حدیث میں بینہایت جامع کتاب ہے۔

ترجمہ کے دوران راقم کو بیدد کی کر بہت خوشی ہوئی کہ جناب ڈاکٹرمحمود طحان علماء عرب کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جونہا یت خوش عقیدہ حضرات ہیں چندمثالیس پیش خدمت ہیں۔فرماتے ہیں۔

"مرف" من المعلم مراكتفاء كروه ب جس طرح (المن المينيم) كى بجائے مرود ب جس طرح (المن المينيم) كى بجائے مرف" و من " و مسلم" مرود بي كمل الله المينيم لكها جائے"۔

یہ بات آپ نے کتابت صدیث کی بحث میں کسی ہے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر محمود معلی اس ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر محمود معمان اور معفرت امام احمد رضا خان فاضل بربلوی رحمہ اللہ کی سوچ میں بکسانیت ہے۔ حدیث شریف کے لئے علم محرکی ضرورت کے سلسلے میں تکھتے ہیں:

مدیب ریب سے اور علم توہیں جانتا وہ اس کدھے کی مثل ہے جس ''جو تص مدیث طلب کرتا ہے اور علم توہیں جانتا وہ اس کدھے کی مثل ہے جس بیریں میں حصر میں دیا ہے ''

يراكب بورى موجس من غله ندمو

محابر کرام رضی انٹھنہم کے باہم اختلافات کے بارے میں ڈاکٹر صاحب وہی

بات لکھتے ہیں جوائل سنت کاعقیدہ ہاور ہوں وہ ان لوگوں کارڈ کرتے ہیں جوان اختلافات کواچھالتے ہوئے بعض جلیل القدر صحابہ کرام کے خلاف زبان طعن دراز کرکے بریختی کودعوت دیتے ہیں ڈاکٹر محود طحان فرماتے ہیں صحابہ کرام تمام عدول ہیں ان میں سے جوان فتنوں میں مبتلا ہوئے ان کے معاملے کواجہ تہاد پرمحول کیا جائے گا جس پر ان کواجر ملے گا کیونکہ ان کے بارے میں حسن خان کا تھم ہے کیونکہ میدلوگ حاملین شریعت اور خیر القرون سے تعلق رکھنے والے تھے۔

عاملین شریعت اور خیر القرون سے تعلق رکھنے والے تھے۔

بہر حال یہ کتاب نہایت عمرہ ہے اللہ تعالی مؤلف کو جزائے خیر عطافر مائے ، مکتبہ اہل سنت کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کاافا دہ واستفادہ عام فرمائے۔ آھین

مُعَبَّدُمِيدِيْقِ هَزَارُفِى 12-4-2013



# سبب تالیف

تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے قرآن کریم نازل کر کے مسلمانوں پراحسان فرمایا اور قیامت تک اسے سینوں اور تحریر میں محفوظ کرنے کواپنے ذمہ کرم پرایا اور سیدا فرسلین سل کے لئے ہیں کا طاحت کواس کی حفاظت کواس کی حفاظت کا تحتہ قرار دیا۔
پرلیا اور میت کا ملہ اور سلام ہو ہمارے سردار اور ہمارے نی حضرت محمد سل کے ایس مصے کو بیان کرنے کی ذمہ داری سونی جس کے اس مصے کو بیان کرنے کی ذمہ داری سونی جس کے اس مصے کو بیان کرنے کی ذمہ داری سونی جس کے

وانـزلـنـا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلّهم

يتفكرون-(سورة نحل آيت: ٣٣)

بیان کاس نے ارادہ فرمایا، ارشاد خداوندی ہے:

ترجمہ: اورا مے محبوب اہم نے تیری طرف بیہ یادگار (کتاب) آتاری کہتم لوگوں سے بیان کروجوان کی طرف اتارااور کہیں وہ دھیان کریں۔ (کٹرالا بمان فی ترجمہ القرآن ازام احمد مضافان فاصل بریلوی علیہ الرحمۃ)

پس نی اکرم ملی این استے اقوال ، افعال اور تقریرات کے ذریعے اس کے واضح میان پر کمر بستہ ہوئے۔

الله تعالی صحابہ کرام سے رامنی ہوجنہوں نے سنت نبوبہ کونی اکرم ملی اللہ اللہ تعالی صحابہ کرام سے رامنی ہوجنہوں نے سنت نبوبہ کونی اکرم ملی اللہ مامل کیا ہیں اسے یاد کرلیا اور مسلما لوں کے لئے اس طرح ختال کیا جس طرح سنا تھا اس کو تحریف اور تبدیلی کے شائبہ سے یاک رکھا۔

اوردحت ومنفرت ان سلف مالین کے لئے جنہوں نے سنت نبور کونسل درنسل نقل کیا اور اس سے نقل وروایت کی سلامتی سے لئے نہایت دقیق قواعد وضوالط مرتب كئة تاكدوه الل باطل كى تحريف مصحفوظ رہے۔

اورجزائے خیر ہومسلمان علماء کے ان جانشینوں کے لئے جنہوں نے سنت کی روایت کے قواعد وضوابط کو اسملاف سے حاصل کرکے ان کی تہذیب (۱)وتر تیب کافریضہ انجام ديا اوران كوستقل تصانف من جمع كيابعد من إن كوم سطلحات الحديث كما كيا- (٢) امّا بعدا چندسال فل جب مجعد ينمنوره من الجامعة الاسلاميد ككلية الشريعة میں وعلم صطلح الحدیث کی تدریس کی ذمہداری سونی می اوراس کے لئے ابن صلاح کی کتاب ' علوم الحدیث 'مقرر کی می میراس کی جگداس کا اختصارامام نووی کی کتاب ''التقریب'' مقرری منی تومیں نے دیکھا کہان دونوں کتابوں کے پڑھنے میں طلباء كومشكل بيش أربى ب حالا نكه بيدونول كتب جليل القدر بي اوران كفوا كدبهت زياده بي بشرطيكهان كومنظم طريقے ہے روحايا جائے۔ان مشكلات ميں سے چنديہ بي : (۱) بعض بحثیں بہت طویل ہیں خصوصاً ابن صلاح کی کتاب میں۔(۲) (۲)اوربعض میں اختصار زیادہ ہے خصوصاً امام نووی کی کتاب میں۔ (۳) (٣) بعض جكه بحث ناممل ٢-(٥)

<sup>(</sup>۱) تہذیب کامنی کانٹ جمانٹ کر کے زوائدے خالی کرتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) اس علم كوعلم الحديث وراية مجمى كهاجا تاب اوعلوم الحديث نيز اصول مديث مجمى كهاجا تاب-

<sup>(</sup>٣) بيسي اع حديث احديث حاصل كرنے استكے منبط كى مفت كى بحث بيا الم مفات بر مشتل ہے۔

<sup>(</sup>٣) جيےضعيف کي بحث جونوکلمات سے تجاوز نبيس كرتى -

<sup>(</sup>۵) جیسے ام تو وی رحمہ اللہ نے مقلوب کی بحث میں صرف اس پر انصار کیا کہ مقلوب جیسے حضرت سالم کی مشہور حدیث انہوں نے اس کونا فع سے قرار دیا تا کہ اس میں رفیت ہوا و رامل بغداد نے امام بخاری کے امتحان کے لئے ایک سواحاد یث اُلٹ کردیں آپ نے ان کوامل کی طرف لوٹا دیا تو ان کوکوں نے آپ کی تعنیات کوشکیم کیا (تو امام نو وی نے مقلوب میں بینا کھل بحث فرمائی)

اوربیاس اختبار سے ناممل ہے کہ مثلاً تعریف جھوڑ ویتا ، مثال سے خفلت برتنا،
اس بحث کافائدہ بیان نہ کرنایا مشہور تعنیفات کے درج کرنے کی طرف توجہ نہ کرنا
وغیرہ وغیرہ ۔

میں نے اس فن سے متعلق دوسرے متقد مین کی کتب کو بھی اس طرح پایا بلکہ ان
میں سے بعض کتب تمام علوم حدیث کو شاط نہیں اور بعض کو مہذب و مرتب نہیں بنایا گیا۔
اس سلسلے میں ان کا عذر ہے کہ انہوں نے جن امور کو چھوڑ اہے ان کے خیال میں
وہ واضح تھے یا ان کے زیانے کے اعتبار ہے بعض بحثوں کو طویل کرنے کی ضرورت تھی
یا اس کے علاوہ کچھامور جن کو ہم جانتے یا نہیں جانے۔

میرا خیال بیہ ہوا کہ میں کلیہ شرعیہ کے طلباء کے سامنے مصطلح الحدیث اور علوم حدیث کے سلسلے میں ایک آسان کتاب رکھوں۔ تاکدان کے لئے اس فن کے تواعد اور اصطلاحات کو بھینا آسان ہوجائے وہ اسطرح کہ ہر بحث کوسلسلہ وار اور نمبروار فقروں پہلے تعریف، پھرمثال اور پھراقسام ذکر کروں۔

اورآ خریس اس فن کے سلسلے میں مشہور ترین تقنیفات کا ذکر کروں اور بیسب کھے
آسان عبارت میں ہونیز اسلوب علی اور واضح ہواس میں کوئی دشواری اور گہرائی نہو۔
اور میں نے زیادہ اختلافات ، اقوال اور تفصیل کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ
میں نے اس سلسلے میں کلیات شرعیہ اور کلیات در اسات اسلامیہ کے لئے مختص قلیل
اوقات (کم پیریڈ) کا خیال رکھا۔

میں نے اس کتاب کانام دسیسر مصطلحات الحدیث کو کھا اور میری سوج بیابیں میں ہے۔ کہ اور میری سوج میں میلے علماء کی کتب سے بے نیاز کردے کی میرا

ارادہ بیہ کہ بیان کتب کے لئے چائی بن جائے ان کتب میں جو کچھ ہے اس کے لئے یادد ہائی ہواوران کے معانی کو بچھنے تک کنچنے کوآ سان کردے اوران ائمہ وعلماء کی کتب اس فن کے علماء اور مصصین کے لئے مرجع بن جائیں اور ایبا فیاض چشمہ ہوں جن سے لوگ سیراب ہوں۔

میں یہ بات ذکر کرنانہیں بھولاً کہ آخری دور میں بعض محققین کی طرف ہے ایسی کتب آئی ہیں جو بہت شاندار فوائد پر شمل ہیں خاص طور پر وہ کتب جن میں مستشرقین اور مخرفین کارڈ ہے لیکن بعض کتب طویل ہیں اور بعض بہت مختصر ہیں اور بعض نے اس علم کا پوری طرح احاطہ ہیں کیا۔

لہذا میں نے ارادہ کیا کہ میری ریکتاب طوائت اوراختصار کے درمیان ہواور تمام بحثوں کواسینے دامن میں سمیٹ لے۔

#### میری اس کتاب میں جدت ہے۔

(۱) تقتیم ..... تمام بحث کونمبر وارفقروں میں تقتیم کیا حمیا تا کہ طالب علم کے لئے اس کا سمجھنا آسان ہومہ(۱)

(۲)..... مخضرطور براس فن کی تمام بحثوں کا احاط کرتا۔

ا باب بندی اور ترتیب کے اعتبارے میں نے حافظ ابن جررحمداللہ کے طریقے . سے استفاوہ کیا جوانہوں نے النہ اور اس کی شرح (شرح نخبۃ الفکر) میں اختیار کی ۔ کیونکہ وہ ایک بہترین ترتیب ہے جس تک وہ پہنچے ،اورعلمی مواد کے سلیلے میں میر ازياده اعتاد ابن صلاح كى كتاب ' معلوم الحديث' اورامام نووى كى مختصر' 'التقريب'' اوراس کی شرح جوامام سیوطی علیدالرحمة کی ہے بعن "الدریب" بررہا۔ من في ال كتاب كوايك مقدمه اور جار ابواب برمرتب كيا:

.... خر(مدیث) يبلاباب

جرح وتعديل دوسراباب

..... روایت اوراس کے اصول تيسراباب

اسناداورراو بوں کی پہیان چوتھاہاب

جب میں ای تواضع برمنی کوشش کوعزیز طلباء کے سامنے پیش کررہا ہوں تو مجھے اس بات كاعتراف ہے كہاں علم كوكما حقہ ہيش كرنے ہے ميں عاجز اوركوتاہ ہوں۔ اور میں اینے آب کولغزش اور خطاء سے بری الذمه قرار نہیں دیتا ہی جو مخض (میری) لغزش اورخطاء برمطلع موده مجھے آگاہ کردے میں اس کا شکر گزار موں كاشايد مي اس كاتدارك كرسكون اور مين الله تعالى ب اميدكرتا مون كهوه طلباء كرام اورحديث من مشغول حضرات كواس كتاب ي تفع عطا فرمائ اوراس خالص اسيخ كريم ذات كے لئے كردے۔

(الدكتورمحمودالطحان)

## مقدّمه

ا....علم المصطلح كى نشاءة كى مخضرتاريخ اوراس كے مختلف ادوار۔ المسطلح ميں مشہورترين تقنيفات۔

س.....بنيادى اصطلاحات.

علمصطلح كي مخضرتار يخ اور مختلف ادوار

بحث و تحقیق کرنے والا اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ علم روایت اور تقل اخبار کی اساسی بنیا داور ارکان کتاب عزیز (قرآن مجید) اور سنت نبویہ میں موجود ہیں۔ اساسی بنیا داور ارکان کتاب عزیز (قرآن مجید) اور سنت نبویہ میں موجود ہیں۔ ارشاد خدواندی ہے:

یاایها الذین امنوا ان جاء کم فاسق بنیاء فتبینوا-(۱)
ترجمہ:اے ایمان والو! اگرکوئی فاست تمہارے پاس کوئی خبرلائے تو تحقیق کرلو۔
اور حدیث شریف میں ہے:

تبطس الله امرء سمع مناشيئا فبلغ كما سبعه فرت مبلغ

اوعن من سامع -(۲)

ترجمہ: اللہ تعالی اس مخص کوتر وہازہ رکھے جو مجھ سے کوئی ہات سے اوراہے اُسی طرح آسے پہنچا دے جس طرح سنا بعض وہ لوگ جن تک مدیث پہنچائی جاتی ہے سننے والے سے زیادہ یا در کھنے والے ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱). ...مورهٔ حجرات آیت: ۲

<sup>(</sup>r)..... جامع التريزي سيّا بالعلم ١٧١٥٥ مطبوعد كمتبدر جمانيلا بور

ایک اور روایت میں ہے:

فرټ حامل فقه الى من هو افقه ورټ حامل فقه ليس

ترجمہ: پس کی نقدوالے اپنے سے بنے سے نقیمہ تک پہنچاتے ہیں اور کی فقد کاعلم رکھنے والے خود نقیمہ میں ہوتے۔

اس آ بت کرید اوران صدید شریف مین احادیث کواخذ کرنے اوران کو مفوظ کرنے کی کیفیت سے متعلق جوت کی بنیادر کھی گئی اس کے بارے میں اس کو یاد کرنے اور دورا ندیش سے متعلق خردار کیا گیا۔ اور دورا ندیش سے متعلق خردار کیا گیا۔ چنانچے صحابہ کرام نے اللہ تعالی اوراس کے رسول سائٹ آئی کے تھم کو بجالات ہوئے اخبار (احادیث) کوفل کرنے اور قبول کرنے میں ختیق سے کام لیا خاص طور پر جب اخبار (احادیث) کوفل کرنے اور قبول کرنے میں ختیق سے کام لیا خاص طور پر جب ان کوفل کرنے میں شک ہوتا اس بنیاد پر اساد کے موضوع ہونے اور احادیث کی صدافت میں شک ہوتا اس بنیاد پر اساد کے موضوع ہونے اور احادیث کی صدافت میں شک ہوتا اس بنیاد پر اساد کے موضوع ہونے اور احادیث کی صدافت میں شک ہوتا اس بنیاد پر اساد کے موضوع ہونے

میح مسلم کے مقدمہ میں حضرت ابن سیرین سے منقول ہے فرماتے ہیں:

"اوک سند کے بارے میں پوچے نہیں تھے جب نننہ واقع ہوا (پینی موضوع احادیث کا فننہ) تو کہنے گئے ہمارے لئے اپنے رجال (راوبوں) کے نام لیا کرووہ الل سنت کود کھے توان سے احادیث لے لیتے اور اہل بدعت کود کھے توان سے احادیث لے لیتے اور اہل بدعت کود کھے توان کی روایات نہ لیتے"۔ (۲)

<sup>(</sup>۱)..... جامع الترندى كتاب العلم ۲ ر ۵۵۰ مطبوعه كمتبدر جمانيدلا بور (۲) .... مقدمه تيم مسلم باب ان الاسناد من الدين اراا قد كي كتب خانه كراجي

اس بنیاد پر که سندی معرفت کے بغیر کوئی حدیث تبول نہیں کی جاسکتی ، دعلم الجرح والتعدیل ' ظہور پذیر ہوا۔ اور سندول میں متصل اور منقطع کی معرفت نیز خفیہ علتوں کی معرفت نیز خفیہ علتوں کی معرفت نظام رہوئی اور بعض راویوں پر کلام (اعتراض) ظاہر ہوالیکن وہ بہت کم تھا کیونکہ شروع شروع میں مجروح راوی کم تھے۔

پرعلاء نے اس میں وسعت پیدا کی حتی کہ حدیث سے متعلق بہت سے علوم میں بحث ظاہر ہوئی جواس کے ضبط ، حدیث لینے اور اداکرنے کی کیفیت ،ناسخ ومنسوخ کی معرفت اور حدیث غریب کی پہچان وغیرہ سے متعلق تھی لیکن علاء اسے زبانی طور پرنقل کرتے تھے۔

پھر حالات بدل سے اور بیعلوم کھے جانے سے لیکن کتب میں متفرق مقام پر بھرے ہوئے تھے۔ جیسے علم اصول بھم فقداور علم الحد بین اس کی مثال امام شافعی رحمۃ الله علیہ کی کتاب الرسالہ اور کتاب الات ہے۔ اور آخر میں جب علوم پختہ ہو سکے اور اصطلاحات مقرراور پکی ہوگئیں اور ہرفن اور ہرفن دوسرے سے جدا ہو کرمستقل ہوگیا اور بیہ چوتھی صدی ہجری کی بات ہے تو علاء نے علم المصطلح کو الگ مستقل کتاب میں کردیا ورسب سے پہلے جس نے اس کے لئے الگ کتاب تھنیف کی وہ قاضی او چھر المحسن بن عبدالرحلن بن خلادالرا محر مُری ہیں۔ کتاب تعنیف کی وہ قاضی او چھر المحسن بن عبدالرحلن بن خلادالرا محر مُری ہیں۔ جو ۲۰ سرے میں فوت ہوئے انہوں نے اس فن کوا پئی کتاب ''المحد ش الفاصل بین الرادی والوا گی' میں الگ ذکر کیا ہو تقریب میں اس وقت سے لے کر جب اس علم کے لئے الگ تھنیف ہوئی اب تک کی 'دعلم المصطلح '' سے مشہور ترین تھنیفات کا ذکر

# علمصطلح مس مشهور تين تقنيفات

ا.....المحد ثالفاصل بين الراوي والواعي\_

بیرکتاب قامنی ابوجمر الحسن بن عبدالرحمان بن خلاد الرامحر مزی متوفی ۳۷۰ه کی تصنیف ہے کتاب قامنی ابوجمر الحسن بن عبدالرحمان بن خلاد الرامحر مزی متوفی سی تصنیف ہے کی تنام ابحاث کا احاطہ بیں کیا گیا۔ جوشن کی مقام ابحاث کا احاطہ بیں کہا گیا۔ جوشن یا علم میں پہلی کتاب کھتا ہے عام طور پراس کا یہی حال ہوتا ہے۔

٢....معرفة علوم الحديث.

ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری متوفی ۵ مهم هدی تصنیف ہے کیکن اس میں ابحاث کوم میذب نہیں بنایا اور فنی مناسب ترتیب کے مطابق ترتیب نہیں دی۔ سا۔۔۔۔۔المستخرج علی معرفة علوم الحدیث۔

ابوتیم احمد بن عبداللہ اصبهانی متوقی ۱۳۳۰ ه کی کتاب ہے انہوں نے اس میں امام حاکم پر استدراک کیا لیعنی اس فن کے جو تو اعدامام حاکم کی کتاب معرفة علوم الحدیث سے دہ مجھے تنے ان کوجھ کیا لیکن کچھ چیزیں چھوڑ دیں تاکہ آنے والوں کے لئے بھی استدراک ممکن ہو۔

٧ .... الكفائية في علم الرواية \_

ابوبکراحمد بن علی بن ثابت المعروف خطیب بغدادی متوفی ۱۳۳۳ مدی قلمی کاوش به برگراحمد بن علی بن ثابت المعروف خطیب بغدادی متوفی ۱۳۳۳ مدی کاوش به بیر کتاب اس فن کے مسائل اور قواعد روایت کے بیان سے بحر بور ہے اور اس علم کے بردے معمادر میں شار ہوتی ہے۔

۵ .....الجامع لاخلاق الراوى وآ داب السامع

یہ کتاب بھی خطیب بغدادی کی تعنیف ہے اوراس کتاب میں آ داب روایت

ہے بحث کی گئی ہے جیسے اس کے نام سے داختے ہے۔ اور بیاس باب میں یک ہے۔

اس موضوع کی ابحاث اور مشتملات میں مضبوط اور پختہ ہے خطیب بغدادی نے علوم
حدیث کے ہرفن پر الگ الگ کتاب کھی ہے اور جیسا کہ امام عافظ الویکر بن نقطہ نے

کہا واقعی آ پ اس طرح تضانہوں نے کہا:

جوض می انعاف پند ہے اسے اس بات کاعلم ہے کہ خطیب بغدادی کے بعد تمام محدثین ان کی کتب کے تاج ہیں۔

٧ ....الالماع الى معرفة اصول الراوية وتقييد السماع ـ

قاضی عیاض بن موی البھی متوفی ۱۳۳۳ هدی تعنیف ہے اس کتاب میں مطلح کی تعنیف ہے اس کتاب میں مطلح کی ملک ایراس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اوالیکی کی مل ابحاث نہیں ہیں بلکہ بیر صرف محل حدیث (حدیث لینے) اور اس کی اوالیکی کے طریقے اس کے فروعات کے ساتھ خاص ہے لیکن سے کتاب نظم ونت اور ترتیب کے لیاظ سے اس باب میں عمرہ کتاب ہے۔

ے..... مالایسع المحد ث جملہ

اس کتاب کے مصنف عمر بن عبدالمجیدالمیا نجی متوفی ۱۸۰۰ میں بیا یک مختصر جزء ہے اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں۔

٨....علوم الحديث.

ابوعمر وعثان بن عبدالرحمٰن شهردُ ورى المعروف ابن صلاح متوفى ١٣٣٠ هي كتاب

ہے۔ ان کی بیکتاب لوگوں میں مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ اور سطح میں یے مدہ ترین کتاب ہے اس کے واقف نے اس میں خطیب بغدادی کی کتاب اور دیگر کتب فن جن کا پہلے ذکر ہوا میں بھر ہوئے مواد کوجع کیا تو بید کتاب فوا کد سے بحر پور ہوگئی لیکن انہوں نے اسے مناسب وضع پر تر تبیب نہیں دیا کیونکہ انہوں نے اس کو تعوی اتھوڑا کر کے املاء کرایا اس کے باوجود یہ بعد میں آنے والے علاء کے لئے ایک ستون (سہارا) ہے اس کو کہیں مختمر کیا گیا کہیں نظم کی شکل دی گئی کہیں اس کامعارف (کارای) کیا گیا اور کسی نے اس کی تائید میں کھا۔

٩....التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير-

می الدین بھی بن شرف النودی متوفی ۱۷۲۱ هدی تعنیف ہے اور آپ کی بید بکتاب ابن صلاح کی کتاب 'علوم الحدیث' کا اختصار ہے بیاعمرہ کتاب ہے لیکن بعض مقامات پرعبارت مشکل ہے۔

•ا۔۔۔۔۔تدریب الراوی نی شرح تقریب النواوی۔۔

حعرت امام جلال الدین عبدالرحلٰ بن ابی بکرسیوطی متوفی اا ۹ ھے کی تصنیف ہے اور یہ تقریب النوادی کی شرح ہے ۔ اس کے نام سے واضح ہے اس میں مؤلف علیہ الرحمۃ نے بہت زیادہ فوائد جمع کئے ہیں۔

اا.....تَظم الكُدُد في علم الافر-

اس کتاب کے مصنف زین الدین عبدالرجیم بن حسین عراقی متوفی ۲۰۸ه بیل اور بیکتاب العراقی ۴۰۸ه بیل اور بیکتاب العراقی ۴۰۸ه بیل اور بیکتاب العراقی ۴۰۰ مه بیل علوم الحدیث کوهم کی شکل مین کمها ہے اور اس پراضا فہمی کیا ہے۔ بیعدہ اور بہت مفید کتاب ہے اس کی متعدد شروح ہیں جن میں سے دوشرح خودمصنف کی ہیں۔

١٢.....فتح المغيث في شرح الفية الحديث.

ریکتاب محمد بن عبدالرحمٰن مخاوی متوفی ۹۰۲ هر کی تصنیف ہے اور میے الفیۃ العراقی'' کی شرح ہے اور الفیہ کی و میکر شروح سے میزیا دہ جامع اور عمدہ ہے۔

١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الفكر في مصطلح الأثر

بیکتاب حافظ ابن مجرعسقلانی رحمة الله علیه کی تعنیف ہے بیا بیک نہایت مختفر جزو ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے تمام مختفرات سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس کی ترتیب وقتیم میں مؤلف نے ایس پہل کی ہے کہ می مخص نے آپ سے سبقت نہیں گی۔

مؤلف نے خوداس کی شرح نزمۃ النظر کے نام سے کلمی ہے۔ جس طرح دیگر حضرات نے اس کی شرح کلمی ہیں۔

١١٠٠٠٠٠١ المنظومة البيقونيه

عمر بن محمد بیتونی متوفی ۱۰۸۰ ه کی شرح ہے اور مختفر منظومات میں سے ہے کیونکہ اس کے اشعار چونتیس سے زیادہ نہیں بیان مختفرات میں معتبر ہے جونفع میں مشہور ہیں اوراس کی متعدد شروح ہیں۔

۵۱..... قو اعل التحديث

محر جمال الدین قاسی متوفی ۱۳۳۲ هی تعنیف ہے اور بیکتاب بہت مفید ہے۔
یہاں دیکر بیشار تعنیفات ہیں جن کا ذکر طویل ہے جس نے ان جس سے مشہور
کتب کا ذکر کیا ہے۔

الله تعالى بمارى طرف سے اور تمام مسلمانوں كى طرف سے ال سب حعرات

كوجزائ فيمطافر مائي آمين

اوراللہ تعالیٰ اس کتاب ' تیسیر مصطلحات الحدیث' کے مصنف ڈ اکٹر محمود طحان کوبھی جزائے خیرم حمت فرمائے۔ آئین

مترجب ....معهدصدیق هزاری



بم الندارحن الرحيم

# بنيادى تعريفات

علم صطلح:

ان تواعدواصول کاعلم جن کے ذریعے سنداور متن کے احوال بحثیبت قبول اوررق کے، پہچانے جاتے ہیں علم صطلح (یا اصطلاحات حدیث) کہلاتا ہے۔

موضوع:

اس علم كاموضوع قبول اوررة كے اعتبار سے سنداورمتن ہے۔

فاكده:

صحیح اورضعیف احادیث کے درمیان التمیاز کرناہے۔

حديث

الغت میں جدید کو حدیث کہتے ہیں اس کی جمع احادیث خلاف قیاس آئی ہے۔ اصطلاحاً حدیث اس قول بغل ،تقریر یا صفت کو کہتے ہیں جو نبی اکرم ملکی ایکم ملکی طرف منسوب ہے۔

څر:

لغت میں النباء (خبردینا) اور اس کی جمع اخبار ہے اصطلاحی معنی میں تین تول

بي-

ا..... خر، مدیث کے مترادف ہے لینی دونوں کا اصطلاح معنی ایک بی ہے۔

۲.... حدیث کا غیر ہے لہذا حدیث وہ ہے جورسول اکرم منظم کیا گیائی سے منقول ہو اور خبروہ ہے جو آپ کے غیر سے نقل کی تی ہو۔

سر.....خبر، مدیث سے عام ہے لینی حدیث وہ ہے جورسول اکرم ملی الیاری سے معتول ہودونوں پرخبر کا اطلاق معتول ہودونوں پرخبر کا اطلاق معتول ہودونوں پرخبر کا اطلاق معتول ہو۔

. 4

۔ لفت میں کسی چیز ہے جو ہاتی رہ جائے وہ اثر ہے۔اصطلاحی تعریف میں دوقول میں ۔

اً.....بیرهدیث کے مترادف ہے لینی اصطلاحاً دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ۲.....عدیث کاغیر ہے لیتنی اثر وہ اقوال وافعال ہیں جن کی اضافت محابہ کرام اور تا بعین کی طرف ہو۔

#### اسناد:

اسناد کے دومعنی ہیں۔

ا .....دین کوسند کے ساتھ اس کے قائل کی طرف منسوب کرنا۔ ۲....راویوں کاوہ سلسلہ جومتن تک پہنچا تا ہے اس اعتبار سے بیسند کے

سند:

لغوى معنى ....جس براعما وكياجائ يعنى سهارا \_اورسندكوسنداس لن كيت بي

كروه حديث كاسهارا بني ہے۔

اصطلاح تعريف .....راويون كاوه سلسله جومتن تك كانجائے -

متن:

لغوى معنى ..... زمين كاسخت اور بلند صمه

اصطلاحى تعريف .....وه كلام جس تك سندي فيتى ہے۔

مستكر:

(نون پرنتے ہے)"اسند الشبی الیه" سے پیمنول کامیغہ ہے لین جس کی

طرف سی چیز کومنسوب کیا جائے۔

اصطلاحاً.....تين معاني بير-

ا ..... ہروہ کتاب جس میں ہرمحانی سے مروی روایات الگ الگ جمع کی گئ

ہول ـ

٢....وه حديث مرفوع جس كى سند متصل مو-

س....اس سے سندمراد ہواس صورت میں بیمصدر میمی ہے۔

مُسيِّد:

(نون کے کسرہ کے ساتھ).....وہ فخص جوا پی سند کے ساتھ حدیث روایت

كرتا ہے جا ہے اس كے پاس اس كاعلم بوياوہ محض راوى بو-

محرِّث:

ووض جوعلم حديث من روايتا يا درايتا مشغول موتاب اوروه بي شاراحاويث

اوران کےراویوں کے احوال مطلع ہو۔ (۱)

مافظ:

اس میں دوقول ہیں۔

، اسساكرمد شن كيزديك بيمدث كالهم عنى ب-

۲....بعض حفرات نے کہا کہاس کا درجہ محدث سے بلند ہوتا ہے اس طرح کہ راویوں کے ہرطبقہ میں اس کی معرفت ،عدم معرفت سے زیادہ ہوتی ہے۔ راویوں کے ہرطبقہ میں اس کی معرفت ،عدم معرفت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسکی .

بعض علاء کی رائے کے مطابق حاکم اسے کہتے ہیں جو تمام احادیث کا عالم ہو حق کہاس سے پچھا حادیث ہی رہ جائیں۔



(۱) ..... دوایت کامعنی میان کرنا اور درایت کامعی جمنا با بزاری

<u>پہلاباب</u>

# تبركابيان

ہم تک وینجنے کے اعتبار سے خبر کی تعتبیم۔ مقبول خبر مردودخبر مردودخبر مقبول اور مردود کے درمیان مشترک خبر۔

پېلى قصل دوسرى قصل تىبىرى قصل تىبىرى قصل چوتمى قصل پېلى قصا يېلى قصا

# ہم تک چینے کے اعتبار سے تقسیم خبر

ہم تک وینچنے کے اعتبار سے خبر کی دوشمیں ہیں۔ ا.....اگرا یسے متعدد طرق سے مردی ہوجن کی تعداد معین ندہوتو وہ خبر متواتر ہے۔ ۲.....اگراس کے طرق کی تعداد معین ہوتو وہ اخبارا حاد ہیں۔ نوٹ:ان دونوں قسموں کی مزیدا قسام اور تفصیل ہے ان شاہ اللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔

بهلی بحث .... (خبرمتواتر)

تعریف ..... بغوی اعتبار سے بیلفظ تو اتر سے مشتق ہے بین تسلس ، کہاجاتا ہے "واتر المطر" بارش مسلسل ہورہی ہے۔
اور المطر" بارش مسلسل ہورہی ہے۔
اصطلاحی تعریف سے جسے اتن کیر تعداد

روایت کریے جن کا جموٹ پر متفق ہوناعام طور پرمحال ہو۔ نوٹ: تعریف کی تعریم ہیے کہ وہ حدیث یا خبر جسے طبقات سند میں استے زیادہ راوی روایت کریں کہ ان راویوں کے اس حدیث کے اختلاف پر متفق ہونے کوعقل

> عادنا حال قراردے۔ خبر متواتر کی تشرا نط:

تعریف کی تشریح سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ خبر میں تواتر جارشرا لط کے ساتھ

بإياجاتا ہے۔

### جارشرائط:

ا.... خبر متواتر کوکٹیر تعداد روایت کرے۔ کم از کم کثیر تعداد کے بارے میں اختلاف ہے جارے میں اختلاف ہے جارے میں اختلاف ہے جاتا ہے۔ اور ایک میں اختلاف ہے مختار ہات بیا ہے کہ وہ دس ہوں۔ (۱)

٢.... سند كے ہر طبقہ میں بيكٹرت يائی جائے۔

٣....عاديًا ان لوكون كاحجوث يرمنفق مونا محال مو

سم ....ان لوكول كي خبركي بنياد حس بو (حواس بنياد مول)

جس طرح ان کابی کہنا ''سب شنگ'' (ہم نے سنا)"داکیت " " ہم نے دیکھا) "المسنه (ہم نے چھوا) وغیرہ۔

> ( کیونکہ منتاء دیکھنااور چھوتا حواس کے ساتھ ہوتا ہے اہراری) ام این کی خرک منا اعتقاب میں جیسے کے ماک مالم اور میں میں

اكران كى خركى بنياد عمل موجيد يدكها كمالم حادث باس صورت مساس

(۱) ..... تدريب الراوي جلد المن الما

كوخبرمتواترنبين كهاجائ كاس

### متواتر كاحكم:

خرمتواتر ضروری علم کافائدہ دیت ہے بین ایساعلم بیٹن حاصل ہوتا ہے کہاس کے ذريع انسان قطعي تقديق يرمجبور موجاتا بب جس طرح انسان خود اس كامشامده كرر بابوتووه اس كى تصديق ميس كس طرح تردد كاشكار بوكا بخبر متواتر بمى اس طرح ہے اس وجہ سے تمام خبر متواتر مقبول ہیں اور اس کے راویوں کے حالات سے بحث کی حاجت تہیں۔

متواتر كى اقسام:

خبر متواتر کی دونتمیں ہیں۔

ا....لفظی۔ سیمعنوی۔ ِ

متواتر كفظي:

جس کے الفاظ اور معنی شکسل سے مروی ہوں جیسے بیرحد بیث شریف:

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار-(١) ترجمه: جوهن جان بوجه كرجه يرجعوث باندهے وہ اپنا محكانہ جہنم مل بنائے۔ اس حدیث کوستر سے زیادہ محابہ کرام رضی الله عنهم نے روایت کیا ہے۔

جس كامعنى تواتر ينتقل موء الفاظ مين تواتر ندموجيد دعامين بالتعول كواشحاني

(١) ..... جامع تريدي مطبوعه كمنيدر تماشيدلا مور 2017

والی احادیث، نی اکرم مظی کیلم سے ایک سو کے قریب احادیث مردی ہیں اوران میں سے ہرحدیث میں ہے کہ آپ نے دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایالیکن بیعتلف واقعات میں ہیں اور ہر داقعہ میں تو اتر نہیں اوران کے درمیان قدرمشترک دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔ اٹھانا ہے۔

تنام طرق تے اعتبارے اس میں توار ہے۔(۱) خبر متواتر کا وجود:

احادیث متواتره ایک ضروری حد تک موجود ہیں۔ان میں موزوں پرمسے والی حدیث، نماز میں رفع یدین والی حدیث، دوسروں تک احادیث پہنچانے والے کے لئے تروتازگی کی دعا والی حدیث اوراس کے علاوہ بیشاراحادیث ہیں۔لیکن جب ہما حاداحادیث کود کھتے ہیں توان کے مقابلے میں متواتراحادیث بہت کم ہیں۔ متواتر احادیث بہت کم ہیں۔ متواتر احادیث بہت کم ہیں۔

علاء کرام نے احادیث متواترہ کوجمع کرنے اور ان کے لئے تصنیف کا اہتمام کیا ہے تاکہ طالب علم کے لئے ان احادیث کی طرف رجوع آسان ہوجائے ان میں سے چھرتصانیف ورج ذیل ہیں۔

ا-امام سیوطی رحمدالله کی کتاب الاخصان المتنافره فی الاخیار المتواتر ۱۱ اس کی ترتیب ایواب کے طور پر ہے۔

المام ميوطى دحمالله بى كالعنيف ومطف الازهاد "بيهل كتاب كالخيص ب-

(۱) .....ترريب الراوي ۲/۰۸۱

تعریف ..... افت میں اوا وائد کی جمع ہے اور اس کامعنی ہے واحد اور خبر واحد وور اسکامعنی ہے واحد اور خبر واحد وور دریت کرے۔ وور حدیث ) ہے جنے ایک مخص روایت کرے۔

اصطلاعًا.....و خبر بإحديث جس مين خبرمتواتر كي شرائط جمع نه مول \_ (١)

کے خرواحد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے بعنی ایساعلم جوغور وفکر اور استدلال پرموقوف خبر واحد علم نظری کا فائدہ دیتی ہے بعنی ایساعلم جوغور وفکر اور استدلال پرموقوف

> متعددطرق کے اعتبار سے خبرا حاد کی اقسام: این طرق کی طرف نبت کے اعتبار سے خبرا حاد کی تین قسمیں ہیں۔ ایس مشہور۔ یا سیمزیز۔ یوسی غریب

> > نوے:ان تنیوں کے بارے میں عنقریب مستقل بحث ہوگی۔

خبرمشهور:

تعریف ..... انفوی اعتبارے بیاسم مفعول ہے اور بیہ شہدت الا مُد "سے بنا کے دینے اللہ مناز کے اللہ مناز کے اللہ م ہے۔ جبتم کسی بات کا اعلان کرویا اسے ظاہر کرو (تو کہا جاتا ہے "شہدت اللہ مد" میں نے بات کومشہور کرویا۔)

اصطلاحا ....جس حدیث کو ہرطبقہ سند میں تین یا اس سے زیادہ راوی روایت

کریں جب تک وہ تواتر کی حد کونہ پہنچے۔ معدا

مديث شريف: الله لايقيض العلم انتزاعا ينتزعه الغ(١) ترجمه: الله تعالى علم كوسينول سي تكالن كذر سيخيس لي الماسكال

خبر مستفیض:

لغوی اعتبار سے بیر 'استفاض' سے اسم فاعل ہے اور بیفاض الماء (پانی انٹریلا)
سے شتق ہے اس کے مجیل جانے کی وجہ سے اسے خبر ستفیض کہتے ہیں۔
اصطلاحاً ..... خبر ستفیض کی اصطلاحی تعریف میں تین تول ہیں۔

ا ..... يخرم شهور كمترادف ها

اسنجرمشہور سے خاص ہے کیونکہ خبرمستغیض میں شرط ہے کہ اس کی سند کی دونوں طرفین برابرہوں اور خبرمشہور میں بیشر طابیس ہے۔

سى .... خىرسىنغى خىرمشهورسى عام بى يعنى دوسر يقول كائلس بى ..

مشهور....غيراصطلاحي

اس سے مراد وہ حدیث ہے جولوگوں کی زبانوں پرمشہور ہو، اور اس بیس شرائط کا اعتبار نہ ہواس کی چندمسور تیں ہیں۔

ا.... جس کی ایک سندمو۔

٢ ..... جس كى أيك سعة الداسناد مول ـ

(۱).....یام ترقدی مطبوعه مکتبددها شیدلا بود ۲ م ۵۵۰٫۲

س....جس کی سند ہالکل نہ پائی جائے۔ مشہور غیراصطلاحی کی اقتمام:

اس کی کئی اقسام ہیں جن میں مشہور سے ہیں۔ ا.... مرف علماء حدیث کے ہال مشہور ہو۔

مثال .....حضرت انس رضى الله عنه كى حديث ب ك.

قنت رسول الله على شهرا بعد الركوع يدعو على المل وذكوان-(۱)

ترجہ: رسول اکرم مطابق ہے قبیلہ اہل اور ذکون کے خلاف دعا کرتے ہوئے ایک مہیندرکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ ایک مہیندرکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ ۲.....عد ثین ،علماء اور عوام میں مشہور ہو۔

مثال .....المسلم من سلم المسلمون من نسانه ويدنا-(۲) ترجمه: (كامل) مسلمان وه بيجس كى زبان اور باتھ سے مسلمان محفوظ رہيں -س ....فتهاء كے درميان مشہور ہو۔

مثال .....ا بغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق (٣) مثال ..... الله عن المحلال الى الله عزوجل الطلاق - حرجه: الله تعالى كم إلى سب عنا يهند يده كام طلاق - حرب الله عروف بو - في المعروف بو -

(۱).....عنى بالتوت في الركوع ديده الها المركوع ديده الها المركوع ديده الها المركوع ديده الها المركوع ديده المهاتع من المهاتع من الها المركوع ويده الملاق المركوع ويده الملاق المركوع ويده الملاق المركوع المر

مثال .....رفاد من امتی المحطاء والنسیان وما استکر هو اعلیه -(۱) ترجه: بیری امت سے قطاء بیول اورجس کام پراہے بجود کیا گیا ، کومعاف کیا گیا۔
اس صدیت کوائن حیان اور حاکم نے سے قرار دیا۔
مسابع یول کے درمیان مشہور ہو۔

مثال ....نعم العيد صهيب لولم يخف الله لم يعصه (۱) ال مديث كي كوكي امل فيس \_

٢ ..... عام لوكول كورميان مشهور مو

مثال .... الععلة من الشيطان ـ (س) ترجمه: ملدى كرناشيطاني كام ـــــــ

امام ترقدى في است روايت كيا اورحسن قرارديا

مديث مشهور كاحكم:

مدیث مشہور اصطلاحی ہویا غیر اصطلاحی اس کوسی یا غیر می نہیں کہا جاتا بلکدان میں سے پھوسی ہیں ۔لیکن اگر مشہور میں سے پھوسی ہیں ۔لیکن اگر مشہور اصطلاحی ہوتواس کی اخیازی شان ہے جواسے عزیز اورغریب پرترجے دیت ہے۔ خبر مشہور تصانیف:

خبر مشہور کے یارے میں مشہور تصانیف:

ان تصانیف سے مرادلوکوں کے درمیان مشہورا حادیث سے متعلق تصانیف ہیں

<sup>(</sup>۱)....کزاهمال رقم الحدیث ۱۰۳۰ وسده الرسالة بیروت سرسها (۲)س کالفاه ای مقالی مقالی کرید بامل بهاس کی اس مدیث کرجری ضرورت بحی دیس ۱۲۴۱ افزاروی (۳).... محکور المصافی باب الحفرروالی فی الامور من ۲۲۹۸

اصطلاحاً مشهورا حاديث مرادبيس-چندتصانيف سيوي-

ا....المقاصل الحسنة فيما اشتهر على الالسنة بيام مقاوى رحماللدكل تصنيف ب-

٢ ..... كشف الخفاء ومزيل الالباس فيها اشتهر من الحديث على السنة الناس -اس كمصنف العجاوني بيل-

س..... الطيب من الخبيث فيما يدود على السنة الناس من الحديث المدين المناس من الحديث - بيركماب ابن الدين الشيائي كي --

#### *جرعزی*

تعریف .... انفوی اعتبارے بیصفت مصہ ہے جو عَزَ یَعِزُ سے بنا ہے (مضارع العبان ہے) کوئی چیز کم یانا بیاب ہوئی ۔ یاعز یعز (مضارع مغنوح العین) سے در العبان ہے) کوئی چیز کم یانا بیاب ہوئی ۔ یاعز یعز (مضارع مغنوح العین) سے ہے جس کامعنی ہے مضبوط اور سخت ہوا۔

اس مدیث کوعزیز اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا وجود کم اور نا در ہوتا ہے یا اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا وجود کم اور نا در ہوتا ہے یا اس لئے کہدوسر مطرق ہے مروی ہونے کی وجہ سے ریتو کی ہوجاتی ہے۔
اصطلاحاً ....عزیز وہ حدیث ہے جس کے داوی تمام طبقات سند میں دوسے کم نہ

يول\_

# تعريف كي تشريخ

یعنی سند کے کسی مجمی طبقہ میں دو ہے کم راوی ندہوں اگر سند کے بعض طبقات میں تبن یازیادہ راوی ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن شرط ہیہ ہے کہ کوئی طبقہ ایسا باقی رہے چاہے وہ ایک ہی ہوجس میں دورادی ہوں کیونکہ سند کے طبقات میں سے سب سے کم طبقہ کا اعتبار ہوتا ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا بہتحریف ہی رائح ہے اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں:

عزیز وہ حدیث ہے جودویا تین راویوں سے مروی ہوانہوں نے بعض صورتوں میں اسے مشہور حدیث سے جدانہیں کیا۔

### مديث عزيز كي مثال:

شیخین (امام بخاری اورامام مسلم رحبها الله) نے حضرت انس رضی الله عندکی صدیت سے صدیت سے صدیت سے صدیت سے مدیت کے حدیث سے معمورت ابو ہر برہ وضی الله عندکی حدیث سے مجمی روایت کیا کہ دسول اکرم معلی اللہ نے فرمایا:

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدة وولدة والناس اجمعين -(١)

ترجمہ: تم بیں سے کوئی مخص اس وفت تک مؤمن ہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے والدہ اپنی اولا داورسب لوگوں سے بردھ کر مجھے سے محبت نہ کرے۔

اس مدین کوحفرت انس رضی الله عند من حضرت فنا وه اور حضرت عبدالدزین مهیب رحمهما الله نے روایت کیا جبکه حضرت فنا ده سے حضرت شعبداور حضرت سعید مند روایت کیا جبکه حضرت فنا ده سے حضرت شعبداور حضرت سعید مند روایت کیا اور حضرت عبدالعزیز سے اساعیل بن مکید اور عبدالوارث نے دایت کیا اور ان سب سے ایک جماعت نے روایت کیا ۔ (ایم ہم الله)

جديث عزيز كيسليل بيس علاء كرام كى كؤتى خاص تصانيف نبيس بي اس كى ظاہر

(۱) ..... بخاری شریف کماب الایمان ارم مسلم شریف کماب الایمان اروم

وجدريه يه كدريا حاديث ليل بي اوران تعمانف يه كوكى فاكدونيس-

#### مديث عريب:

تعریف .... بغوی معنی بیمفت مشهر (کامینه) ہے جس کامعنی ہے تنہایا اپنے ا قارب سے دُور۔

اصطلاح معنی .....وه حدیث جس کی روایت میں صرف ایک راوی ہو۔

#### تعریف کی وضاحت:

حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کی روایت میں ایک محض مستقل ہویا تو سند كتام طبقات من باسند ك بعض طبقات من اكرچ مرف ايك طبقه من مواور باقى طبقات میں ایک سے زیادہ راویوں میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اعتبار سب سے کم

#### دوسرانام:

بہت سے علماء، حدیث غریب پرایک اور نام لین "الغرد" کااطلاق کرتے ہیں کیونکہ دونوں (غریب اور فرد) ہم معنی ہیں۔جب کہ بعض علاء کے نزدیک بیا کیک دوسرے کاغیریں۔

اس لئے دونوں کوستنقل نوع قرار دیا حمیالیکن حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہاللہ دونوں کو لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے متر اوف قر اردیتے ہیں۔ البندانبول نفرمايا كمابل اصطلاح في كثرت استعال اورقلت استعال ك اعتبارے دونوں کوایک دوسرے کاغیر قرار دیاہے وہ مفرد کازیادہ اطلاق مردمطلق

رکرتے ہیں اور "فریب" کازیادہ اطلاق فردنبی پرکرتے ہیں۔ (فردمطلق اور فرد تبری کا ذکرہ سے آرہاہے)(۱)

اقسام:

مقام فرابت (مقام تفرد) کے اعتبار سے مدیث فریب ووقعموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ (۱) فریب مطابق۔ (۲) فریب سبی۔ عربی مطابق یا فرومطابق: غریب مطابق یا فرومطابق:

فریب مطلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے آغاز میں فرابت ہو لینی جہال سے سند کا آغاز ہوتا ہو وہال ایک راوی ہو۔

لوث: اس مع مرادمتن مدیث کوبلاواسطد وایت کرنے والا راوی مثلاً رسول اور است مثلاً رسول اکرم مطابع می مشاردی است مشاردی است مشاردی ایرادی ایرادی

مثال:

مديث ..... إِنَّهَا الأعمال بالنيات (٢)

ترجمہ:اعمال (کے واب) کاوراومارنیوں کے۔

اس مدید میں حضرت محرفاروتی رضی الله عندمتفرد ہیں۔اوربعض اوقات بیتفرد مسلم مندرکی میں حضرت محرفاروتی رضی الله عندمتفرد سے متعددراوی روایت سند کے آخر تک جاری رہتا ہے اوربعض اوقات اس متفرد سے متعددراوی روایت کرتے ہیں۔

(۱)....زود انتخر ص: ۱۸ (۱) محمولات اساماد

17/1

# غريب تسبى يافردسى:

تعریف .....جس مدیث کی سند کے درمیان غرابت ہویعی آ غاز سند بس ایک سند کے درمیان غرابت ہویعی آ غاز سند بس ایک سے زیادہ راوی روایت کر ہے۔ سے زیادہ راوی روایت کر ہے۔

#### مثال:

حعرت امام ما لک حعرت امام زحری دهمهما الله سے اوروہ حضرت الس رضی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

نی اکرم منازی (فتح کمدے موقع پر) کمد کرمدی واقل موئے آو آپ کے سرانور پرلوہ کی اُو فی تھی۔(۱) سرانور پرلوہ کی اُو فی تھی۔(۱)

اس مدیث میں امام مالک معترت زہری سے روایت کرنے والے متغرد راوی

بير.

#### وجه تسميه:

اس مدیث کوغر بیب سب کینے کی دجہ بیہ ہے کہ اس میں ایک معین محض کی نسبت سے تفردواقع ہوا ہے۔

# غریب تبی کی اقتمام:

غریب نبی کے اعتبار سے فرابت یا تفرہ کی کھواقسام ہیں کیونکہ ان میں فرابت مطلقہ نبیں بلکہ وہ فرابت کم حین فض کی نبیت سے ہوتی ہے اور بیچ تداقسام ہیں۔ اسسروایت حدیث میں ثفتہ راوی متفرد ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس حدیث کو

(۱) ..... مح بخاری باب المنظر قدی کتب خاندگرایی ۱۸۲۸

فلان كملاوه كلفته فيروايت بسكايا

. ۲ .... معین راوی سے مین راوی متغرد ہوجیے محدثین کا قول ہے:

تفرد به فلان عن قلان .....قلال شخص سے قلال شخص ال صدیث کی روایت میں متفرد ہے۔
میں متفرد ہے .....اگر چہ کی دوسر براوی سے متعدد طرق سے مروی ہے۔
سا .....کی ایک شہر یا کمی لیک جنت کے راوی متفرد ہوں جیسے کہتے ہیں اس صدیث میں اہل مکہ یا اہل شام متفرد ہیں۔

ایک شہر یا ایک جہت کے لوگوں سے کی ایک شہر یا ایک جہت کے لوگوں سے کی ایک شہر یا ایک جہت کے لوگ روایت کریں۔ جیسے تحد ثین کہتے ہیں : تفرد ہد اهل البحسرة عن اهل البعدینة (الل میدسے روایت کرنے ش) الل ایمرہ متفرد ہیں۔) یا تفرد یہ اهل البعد اللہ البحد روایت کرنے ش) الل شام من اهل البحد روایت کرنے ش) الل شام من اهل البحد روایت کرنے ش) الل شام متفرد ہیں۔)

# مديث غريب كي ايك اورتسيم:

علاءکرام نے سندیامتن کی غرابت کے اعتبار سے مدیث غریب کوچھ اقسام میں تعلیم کیاہے۔

ا .... متن اورسند (دولول) كاعتبار يفريب

میده حدید ہے ہے جس کے متن کوروایت کرنے میں ایک راوی متفرد ( تنہا) ہو۔
اسسسند کے احتماد سے خریب ہومتن کے اعتماد سے نہ ہو۔ جیسے کسی حدیث کامتن صحابہ کرام کی ایک جماحت راویت کرے اورای حدیث کوکسی دوسرے حالی

ے ایک راوی روایت کرے۔ ای کے بارے میں امام ترفدی رحمداللدفر ماتے ہیں: غریب من هذا الوجه ، اس سند کے اعتبارے غریب ہے۔

#### حدیث غریب کے مقامات وجود

مدیث غریب کے پائے جانے کے بہت سے مقامات ہیں۔ اسب مندیزار۔ سامع الاوسطللطمرانی۔

#### معروف تصنيفات:

قوت وضعف کے اعتبار سے خبرا حاد کی تقسیم: خرا حادی مشہور ،عزیز اور غریب توت وضعف کے اعتبار سے دوتسموں میں تقسیم

> ہوں ہے۔ مقدل م

جس مدیث میں خروین والے کے مدل کور جے مامل ہو۔ عم ....اس سے استدلال اوراس پھل واجب ہوتا ہے۔

ין נכנ:

جس مدیث میں خبر دینے کا صدق رائے نہ ہو۔ تھم ....اس مدیث سے استدلال مجمی نیس ہوسکتا۔ اوراس پڑمل واجب بھی نیس ۔البتہ مغبول ومردود کی اقسام اور تفصیل ہے جے ہم دوستقل ضلوں میں ذکر کریں ہے۔ان شا واللہ تعالی۔

دوسرى فصل .... خبر مقبول

مديث ع:

تعریف .....افت میں می بہتم کے مقابلے میں ہے اور حقیقت میں اس کا تعلق جسم ہے جدیث اور دیکر معانی میں اس کا استعال مجاڑی ہے۔
اصطلاحاً .....اصطلاح میں می حدیث وہ ہے جے عادل ضابلہ اسے حس راوی سے نقل کر ہے اور سند کے آخر تک ای طرح ہواوراس کی سند شعبل ہو نیز اس میں کوئی شاؤ بھی نہ ہواور علم ہو ہیں میں ہو۔
شاذ بھی نہ ہواور علم ہو بھی نہ ہو۔

تعریف کی وضاحت:

رتعریف چندامور برمشمل ہے اور ان امور کا پایا جاتا واجب ہے تی کرمدی کے معدی کے مدید کی کرمدی کے معدی کے مدید کی موجائے اور بیامور درج ذیل ہیں۔

ا....اتصال سند

اس کامعنی ہے ہے کہ ہرراوی نے اپنے اوپر والے راوی سے خود اس حدیث کولیا ہوسند کے اول سے آخرتک ای طرح ہو۔

٢ ..... راويول كاعادل مونا:

ہررادی جودوسرے سے روایت کرتاہے وہ مسلمان ، پالغ اور عاقل ہونہ ہو قاسل ہونہ مردت سے خالی ہو۔

٣ ....راويون كاصبط:

بررادي من منبط كمل طور يربو يا تومنيط صدر بويامنيط كتاب-(١)

(١) ..... لين منظ كذر يع كلوظ كري كوري كذر يع ١١٠ إزاروى

#### ٣ ....عدم شرود:

مديث شاذنه واور شنوذ كالمتن بيب كرثقتماوى اسينست فياده ثقتك افالفت كرس

#### ۵...ندم علین:

مدیث معلول ند بو اور علمت ایک پوشیده سب بوتا ہے جس کی وجہ سے محت مدیث میں خرائی پیدا ہوتی ہے جبکہ کا ہر میں صدیث اس سے محفوظ ہوتی ہے۔

مدیث می کاتریف کی وضاحت سے واضح ہوا کہ مدیث کے مج ہونے کے كتے پانچ شرائطكا پاياجاتا ضرورى ہے۔اورووشرائط بيديں۔

ا ..... اتعمال مند ٢ .... راويول كاعادل موتا ٢٠٠٠ ... راويول كامنبط

\_٢٠....بعدم على ٥.....عديث كاشاذ شهونا\_

جب ان بالخ شرائط من سيكوكى أيك شرط ندياكى جائے تواس وقت مديث كويج تحيشكياجاتا

حساف عبدالله بن يوسف قال الحيرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سبعت رسول الله على قرا في البغرب بالطور-(١)

> (۱) ..... ي بماري كاب الوان باب الجير في المغرب 1-0/1

امام بخاری افی سند کے ساتھ معرت محد بن جبیر بن مطعم سے اور وہ اپنے باپ
(حعرت جبیر بن مطعم) رضی اللہ منہم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں:
میں نے رسول اکرم مطابق سے سنا آپ نے مغرب میں سورہ طور کی قرات
فرمائی ۔ تو بیر مدیث سے ہے۔

ا....اس کی سند منعل ہے اس کئے کہ اس کے ہرداوی نے اس مدیث کواسیے فی است کے ہرداوی نے اس مدیث کواسیے فی مدین کوا

نوٹ: البند حضرت مالک ، ابن شہاب اور ابن جبیر کا صعند اتعمال برحمول ہے کیونکہ بیداوی مرس بیں جس ۔ (۲)

سساس مدیث کے تمام راوی عادل اور ضابط بیں اور علاء جرح وتعدیل کے بان ان کے بھی اوماف بیں۔ بان ان کے بھی اوماف بیں۔

ا.....عبداللدين يوسف.....لقد علن جل-

ب..... ما لک بن الس....امام حافظ ہیں۔

ج ....ابن شهاب زبرى .... فقيه حافظ بين ان كى جلالت وانقان يرانفاق ب-

و.....عمر بن جبير..... تفته بيل-

حعرت جبيربن مطعم .... محاني بين ـ (رضى الله منهم)

سىسى مدىث غيرشاد بے كيونكداس سے زياد وقوى مديث اس كے مقاليا

منہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ..... جب کوئی راوی این شخ سے لفظ من کے ساتھ روایت کر سے واسے صعد کھاجاتا ہے۔ تعمیل آ محمصن کے بیان میں آ رق ہے۔ مرس اے کہتے ہیں جوسند کے جب کو جمیاتا ہے۔ تعمیل آ مح آ رق ہے۔ اا ہزاروی

م ....علل ميں سے كوئى على على ميل فيل \_

مديث كاحم:

می مدید بیمل واجب ہے اس برعلائے مدیث ،قابل اعتاد اصولیوں اورفقہاء کا ایماع اوربیشری دلائل میں سے ایک دلیل ہے کی مسلمان کیلئے اس برعل نہر نے کی مسلمان کیلئے اس برعمل نہر نے کی مخوائش ہیں۔

"هذا حديث صحيح "اور"هذا حديث غير صحيح"

## كاكيامطلب ي

اوران کے قول مدا حدیث غیر صحیح " مرادیہ کاس صدیث میں فرکورہ بالا بانچوں با اِن میں سے بعض شرائط بیں بائی جا تیں۔ بیمطلب بیس کہ نقس الامر میں بیجوٹ ہے کیونکہ جوض اکثر خطا کرتا ہے مکن ہے وہ کوئی بات سے

كياكسى سندكوطعى طور برمطلقا اصح الاسانيدكها جاسكتا ي

مخار بات بہے کہ کی سند کے بارے میں قطعی طور پڑیں کہا جاسکا کہ بہمطلقاً امیح الاسانید (تمام اسناد سے زیادہ میج) ہے کوئکہ محت کے مراتب میں فرق کی بنیاد شرائط محت کاسند میں بایا جانا ہے۔ ان اقوال میں سے چندورج ذیل ہیں جس میں اسانیدکوا مع قرار دیا گیا۔
اسد حضرت زهری کی حضرت سالم سے اوران کی اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهم) سے روایت .....اس کو حضرت اللی بن راحویہ نے حضرت علی المرتفنی رضی الله عنه سے روایت .....اس کو حضرت اللی بن راحویہ نے حضرت علی المرتفنی رضی الله عنه سے نقل کیا ہے۔

۲.... حضرت ابن سیرین کی روایت جوانہوں نے حضرت عبیدہ سے اورانہوں نے حضرت عبیدہ سے اورانہوں نے حضرت عبیدہ سے اورانہوں نے حضرت علی الرتعنی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

بیہات حضرت ابن المدی اور الفلاس (رحمه الله) نے بیان کی ہے۔
سا ..... حضرت اعمش کی حضرت ابراجیم سے ان کی حضرت علقمہ اور ان کی
حضرت عبداللہ (بن مسعود) (رضی الله عنیم) سے روایت۔

اس بات كوفعرت ابن معين في بيان كيا-

س....حضرت زحری کی حضرت علی بن حسین سے اور ان کی اینے والد (حضرت الدیکر امام حسین) سے اور ان کی اینے والد (حضرت الدیکر الدمند سے روایت میرت الدیکر بن الی شیبر حمد اللہ نے بیان کی ہے۔

ه ..... معنرت ما لک کی معنرت نافع سے ان کی معنرت ابن عمروشی الله عنها سے روایت ..... بیات معنرت امام بخاری دحمالله سے مروی ہے۔

## می جرد کے سب سے بہلے معنف کون ہیں؟

می جرد کے بارے میں سب سے پہلی تھنیف حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ک ہے جرد کے بارے میں سب سے پہلی تھنیف حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ک این میں مسلم رجمہ اللہ کی (بین می بخاری وقع مسلم) اور قرآن ہیں ہے بعد بیدونوں کی میں جمہ اللہ کی اور ان دونوں اماموں کی کتابوں کو تجو لیت کے ساحہ لینے پر تمام امت کا افغات ہے۔

## دونوں میں سے کون کا ب اسے ہے؟

ان دونوں ہیں سے مج بھاری اسے ہے اور دونوں ہیں سے اس کے فوائد زیادہ ہیں کیونکہ ام بھاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ احادیث میں اقسال بہت زیادہ ہے اور اس کے راوی زیادہ قدیمیں ۔ ملاوہ ازیں اس میں فقیقی استمباط اور پر حکمت لگات ہیں جو کی مسلم میں ہیں ۔ یا در ہے کہ مج بھاری کا می مسلم سے اسی ہونا مجوی طور پر ہے ورنہ سلم بیں ہونی اسی احادیث ہیں جو کی بھاری کی بعض احادیث سے ذیادہ قول ہے ہے کہ مسلم اسی ہے گئی مسلم میں بہلاقول ہی درست ہے۔ کہ مسلم میں بہلاقول ہی درست ہے۔ کہا تھام میں جی احادیث میں میں جیں؟

امام بخاری اورامام سلم نے اپنی میمین میں تمام می اماد یت کوچم فیس کیا اور نہ بی اس کا التوام کیا است میں کیا اور نہ بی اس کا التوام کیا ہے امام بھاری دھماللہ فرماتے ہیں:

"من نے اپی اس جامع کتاب عرص ف می احادیث کوئع کیا ہے اور کتاب کی طوالت کے فوف سے کل می احادیث کوچوڑ دیا ہے۔" اور صغرت امام سلم رحم اللہ فرماستے ہیں : "جواحادیث میرے نزد کیک می بین میں نے ان سب کواس کتاب میں تیل رکھا میں نے مرف متفق علیہ کودرج کیاہے"۔

كيا كهوزياده يام مي احاديث تك ان دونول كى رسائى بيس مولى؟

ا ..... حافظ ابن اخرم کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات سے مجمع احادیث بہت کم کی بید ان میں میں میں میں اس

چونی بین کین اس بات کا افار کیا میاہے۔

۲.....۲ بیرے کران سے بہت ی احادیث رو کی ہیں صرت امام بخاری رحمداللہ سے منقول ہے انہوں نے قرمایا:

"ما ترکت من العدماء اکثر" ش نے جوجی امادیث چوڑی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور فرماتے ہیں: میں نے ایک لا کوجی اور دولا کو فیر سمی امادیث یادی ہیں۔ صبیح بخاری وسلم میں احادیث کی تعداد:

ا .....ی بخاری میں تمام احادیث سات بزار دوسو می تر (7,275) احادیث است بزار دوسو می تر (7,275) احادیث کر نے کے بعد چار بزاردہ جاتی ہیں۔
کرار کے ساتھ بیں اور کررا حادیث کو صدف کرنے کے بعد چار بزاردہ جاتی ہیں۔
اور کرار
کے ساتھ میں کرار کے ساتھ بارہ بزار (12000) احادیث ہیں اور کرار
کے حذف سے چار بزار (4000) دہ جاتی ہیں۔

امام بخارى اورامام ملم كى چيوزى بوتى احاديث كهال بي؟

ہم ان احادیث کوقابل احتاد مشہور کتب میں پاتے ہیں ہیسے گا بن خزیمہ کے ابن حمیان مرد کے ابن حمیان مرد کے ابن حمیان مرد کے ابن حمیان مرد کے ابن اور سنن اربعہ (سنن ترفیری منن نسائی منن ابی واؤداور سنن ابن ماجہ) سنن دار قطنی اور سنن بہتی وغیرہ۔

اوران کتب بی احادیث کے پائے جانے پراکتفاء نہ کیا جائے بلکدان کی محت کا بیان منروری ہے مرجس کتاب میں مرف می احادیث لانے کی شرط ہے بعن میں این خزیر (اس کے لئے بیان کی ضرورت ہیں)

# متدرك، يح ابن فزيمه اوريح ابن حبان بركام:

متدرک ماکم .....کتب امادیث بین بیربت بدی کتاب ہے۔ اس کے واف (امام ماکم) نے اس بین وہ امادیث ذکر کی بین جوشنین یاان بین سے کی ایک کی شرط پری بین ۔اورانہوں نے اپنی کتابوں بین ان کوذکر نیس کیا۔

امام حاکم نے وہ احادیث بھی ذکر کی ہیں جواُن کے نزد کیک سیحے ہیں اگر چدان دونوں میں سے کی ایک کی شرائلا پر شہوں۔

انہوں نے بتایا کہ ان کی اسنادی ہیں اور بعض الی احاد یہ بھی ذکر کی ہیں جو بھی دہیں ہو ہی اور بعض الی احاد یہ کی است سے آگاہ کر دیا انہوں نے احاد یہ کی تھے ہیں تن آسانی اعتبار کی۔ آسانی اعتبار کی۔

لہدامناسب بیہ کے جبو کی جائے اوران کی احادیث پروہ تھم لگایا جائے جوان کے حال کے لاکن ہے یہ تماب بھیشہ تین اور توجہ کی حاجت مندر ہے گی۔ صحیح

## مح ابن مبان:

اس کتاب کی ترتیب جدید ہے ایواب اور مسانید کے طریقے پڑیں ہے ای لئے اس کتاب کی ترتیب جدید ہے ایواب اور مسانید کے طریقے پڑیں ہے ای لئے اس کتاب سے احادیث سے کا تام "التقاسیم والاتواج" رکھا ہے اور این حیان کی اس کتاب سے احادیث سے پردہ اُفغانا بہت مشکل ہے۔

بعض مناخرین نے اس کو ابواب کے طریقے پرمرتب کیا ہے اس کتاب کے معنف نے بعی مجھے احادیث کی طاش میں تمامل افتیار کیا لیکن ان کا تمامل (سستی) لمام حاکم کے تمامل سے کم ہے۔

## منتج ابن خزيمه:

مجے ابن حبان کے مقابلہ میں بیر کتاب بلند مرتبہ ہے کیونکہ اس میں بہت کوشش کی تی ہے یہاں تک کہ مصنف نے سند پر معمولی کلام کی وجہ سے بھی اس کوسی قرار ویئے سے تو تف افتیار کیا۔

## صحیحین برمتخرجات

متزج کاموضوع ....اس کاموضوع یہ ہے کہ مصنف کتب احادیث میں سے
کسی کتاب کی احادیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کرے جواس صاحب کتاب کی سند
نہیں ہیں یہاں (مصنف) کے ساتھ اس کے بیٹے یا اس سے اوپر والے راوی کے
ساتھ جمع ہوجائے۔

## معجين برمشهورترين منتخرجات:

ا.....المستخرج لابی یکر الاسماعیلی علی البخاری-۲....المستخرج لابی عوانه الاسفرائینی علی مسلم-۳....المستخرج لابی نعیم الاصبهانی علی کل منهماً(پین بخاری وسلم)

## كيامتخرجات كمصنفين فالفاظ بسميحين كموافقت كاالتزام كياب؟

ان کتب کے مصنفین نے الفاظ میں ان دونوں اماموں کی موافقت کا التزام نہیں کیا کیونکہ ان حضرات کا خیال تھا کہ جو الفاظ ان تک ان کے شیوخ کے طریق سے کیا کیونکہ ان حضرات کا خیال تھا کہ جو الفاظ ان تک ان کے شیوخ کے طریق سے کہنچے ہیں تو ان میں بہت کم فرق ہے۔

ای طرح جوبعن قدیم مصنفین نے اپنی متنقل تصانیف میں قال کیا ہے جیسے امام بیتی ، امام بغوی اوراس طرح کے دیگر محدثین جولکھتے ہیں: 'دواہ البخدی " یا دواہ المسلم " تو بعض جگم معنی اورالفاظ میں فرق ہوتا ہے تو ان کے قول 'دواہ البخدی " یا دواہ المسلم " تو بعض جگم معنی اورالفاظ میں فرق ہوتا ہے تو ان کے قول 'دواہ البخدی " یا دواہ المسلم " تو انہوں نے اس کی اصل ( یعنی معنی ) کوروایت کیا ہے۔

كياان كتب كى احاديث كوقل كر كي ين كى طرف منبوب كياجا سكتا يه؟

ندکورہ بالا بحث کی بنیاد پرکسی کے لئے جائز نیس کہ متخرجات یا جن دیمر کتب کا بھی ذکر ہوا ان سے حدیث نقل کر کے کے "رواہ ابخاری" یا" رواہ السلم" البتہ دوشرطوں میں سے کی ایک شرط کے ساتھ جائز ہے۔

ا .....اس حدیث کا بخاری و مسلم کی حدیث سے موازند کرے۔ ۲ سس یا صاحب منتخرج یا دوسرا مصنف کے کہ امام بخاری و مسلم نے انہی الغاظ کے ماتھ فقل کیا ہے۔

### المستخرجات على الصحيحين كفوائد

مستخرجات على الصحيحين كيبت فوائد بين جوتغريبان مين صغرت أمام جلال الدين سيوطى رحمداللدند الى تدريب بين الن كاذكركياب چندا بم فوائديد

س\_(۱)

ا....اسنادى بلندى

کیونکہ منتخرج کا مصنف اگر مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے طریق سے روایت کرتا ہے تو بیاس طریق کے مقالبے میں جس سے منتخرج میں روایت کیا گیا ہے زیادہ حزل پر ہوگی۔

٧....عنج كى قدر مين اضافه:

كيونكه بعض احاديث من زائد الفاظ كالوربيان تنه كافائده حاصل موتاب-

٣ .... كثر ت طرق كي وجه سے قوت كا حصول :

اوراس کافائدہ یہ ہے کھراؤ کی صورت میں اس کورج ماصل ہوتی ہے۔

شيخين كى روايات جن كويح قرارويا كياوه كون كون كاي

یہ بات گزر چکی ہے کہ امام بخاری اورامام مسلم رحبما اللہ نے اپنی سیجین بیں وہ احاد بیث شامل کی ہیں جوسی ہیں۔ اورامت نے ان کو قبول کیا ہے تو بیا حاد بیث جن کی محت کا فیصلہ کیا گیا اورامت نے ان کو تولیت کے ساتھ حاصل کیا وہ کون کوئی ہیں؟ محت کا فیصلہ کیا اورامت نے ان کو تولیت کے ساتھ حاصل کیا وہ کون کوئی ہیں؟ تواس کا جواب ہیہ کہ جن احاد بیث کوانہوں نے متصل سند کے ساتھ دوایت کیا تواس کا جواب ہیہ کہ جن احاد بیث کوانہوں نے متصل سند کے ساتھ دوایت کیا

ہے اور ان کوئے قرار دیا گیا ہے۔

ا .... الكين جن كى سند كي شروع سے ايك يازياده راوى مذف مول محاقواس

كومعلق كيتية بين-

(۱) ....تريب الرادي الآنها

معلق احادیث کے بخاری میں بہت زیادہ ہیں کین وہ تراجم الواب اوران کے مقد مات میں ہیں الواب کے اعران میں سے کوئی چر نہیں پائی جاتی۔
مقد مات میں ہیں الواب کے اعران میں سے کوئی چر نہیں پائی جاتی۔
لیکن می مسلم میں صرف ایک حدیث معلق نے جو تیم کے باب میں ہے جے دومری جگم متصل ذکر نہیں کیاان احادیث کا تھم درج ویل ہے۔

ا....ان بش سے بولیتی میغہ کے ماتھ ہیں جیے: "قسسال، امسر مذکسر" تو مفاف الیہ(۱) تک اس کا تم مج کا تم ہے۔

الساورجس میں میغیرم (بینی قلعی) ندہ وہیے یک دای ،یک کر ،یک حکیٰ، دوی میں میٹورد کی ایک کر ،یک حکیٰ، دوی میکن میں میٹورد (مجول کے مینے) تواس میں مغیاف الیہ تک محت کا تھم تیں ہوگا۔

لیکن اس کے باوجود یہاں کوئی کمزور صدیث کیس کوئلہ بیا احاد یث الی کتاب میں دافل ہیں جس کا تام میں ہے۔

مراتب محج:

یہ بات گزرمگل ہے کہ بعض علاء کرام نے وہ اسناوذکری ہیں جوان کے نزدیک امیح الاسانید ہیں اس بنیاد پراور صحت کی باقی شرائط پائے جانے کی وجہ سے کہاجا تاہے کہ مجے کے مراحب ہیں۔

ا .... سب سے اعلی مرتبال کی مدیث کا ہے جواضی الامانید کے ماتھ مروی ہو جس مطرح معترب ماتھ مردی ہو جس مطرح معترب مالک ، معترب نافع سے اوروہ معترب این عمروشی اللہ منہما ہے روایت کرتے ہیں۔

اسسال سے کم مرحد مدیث کی وہ ہے جو ایسے راویوں سے مروی ہوجن (ا) کین جس کا فرد مدیث کی میں اوروں سے مروی ہوجن (ا

كامرتبال بالىسند كداويول بالم مور

جس طرح حنرت حماد بمن سلمہ حنرت کابت سے اور وہ حنرت انس سے روایت کرتے ہیں۔(رمنی اللمنہم)

س...اس سے کم مرحبہ اس کے مدیث کا ہے جوالیے لوگوں سے مردی ہوجن برٹفتہ کے ادمیاف میں سے ادفیٰ دمق مسادق آتا ہو۔

جس طرح حغرت سميل بن اتي صالح ءاسية والدست اوروه حغرت الوبريره منى الذعندست روايت كرست بيل -

مدیث کے کے سامت مراتب:

اس تعمیل کرماتھ کے احادیث کی سات مراحب میں تھیم کی ہے۔
اس جس مدیث پرایام بھاری اور ایام سلم تعقق ہوں۔ (بیامالی مرجبہ)

ہ اس کی روہ مدیث جے مرف ایام بھاری رحماللہ نے تقل کیا۔
سا سے کروہ مدیث جو مرف ایام سلم دحماللہ نے ذکری۔
سا سے کروہ مدیث جو دولوں کی شرائلہ پرہے کین دولوں اے اپنی کی لال

ه......هروه مدیث یوام بمناری دحداللدگی فرانکا پر سیکن انبول نے اس وَدَکریس کیا۔

۲..... برده مدید جوام مسلم دمداللدی شراندی بیان انهول نے است ذکر میں کیا۔

ے۔۔۔۔۔، پھروہ مدیث بھان دونوں کے ملاوہ انتہ سے نزدیک مجے ہو بچے انتن

فزيمهاورابن حبان (رحمها الله) ليكن ان دولول كي شراكل يرسهو-

هیخین کی شرط:

ان دونوں ائمہ نے مج مدیدی کی تنق علیہ شرائط کے علادہ کی شرط کی د ضاحت خیں کی جوشر طانہوں نے رکی ہواور نہ تا اسے حین کیا ہے۔
لیس کی جوشر طانہوں نے رکی ہواور نہ تا اسے حین کیا ہے۔
لیس محق علاء نے تحقیق وجہو کے بعدان کے اسلوب کود کھتے ہوئے اپنے اپنے طور پر کہا کہ بیان دونوں کے فزد کی بیاان میں سے ایک کے فزد کی شرط ہے۔
اس سلسلے میں سب سے اچھی ہات جو کہی گئی ہے وہ بیہ کہ شیخین یاان میں سے کسی ایک کی شرط سے مراد بیہ کے مدیث ان دونوں کتب کے داو ہوں یا ایک کے داو ہوں یا آیک کے داو ہوں یا آیک کے داو ہوں ایک الترام کیا گیا ہوجس کا الترام گیا گیا ہوجس کا الترام گیا گیا ہوجس کا الترام شیخین نے اپنے داو ہول سے دوایت کرتے ہوئے کیا ہے۔

منفق طبه كامنموم كياب؟

جب ملاء کرام کمی مدید کوشنل علید کینے ہیں تواس سے شیخین کا اتفاق مراد موتا ہے بین شیخین اس کی محت پرشنل ہیں امت کا اتفاق مرادیس۔

البندائن ملاح فرماياب:

"دلین اس پرامت کا اتفاق لازم آتا ہے کیونکہ امت نے اس مدیث کو تول کرنے پراتفاق کیا ہے جس پران دولوں کا اتفاق ہے"۔

كيا كا مدعث كا الزيز بونا شرط ب

درست بات بيب كري مديث كامديث مزيز بونا شرطيس مطلب بيكداس

کے لئے دوسندیں ہونا منروری نہیں لیکن معیمین اوران کے علاوہ کتب میں الی مجھے احادیث یائی جاتی ہیں جوغریب ہیں (عزیز نہیں)

بعض علا وجیسے ابوئل جبائی معنز لی اور حاکم نے اس کا دعوی کیا ہے ( لینی می حدیث کا عزید ہوئی میں ان معنز لی اور حاکم نے اس کا دعوی کیا ہے الیکن کے خلاف ہے۔ کاعزیز ہونا ضروری ہے ) کیکن ان معنز ات کا بیٹول امت کے اتفاق کے خلاف ہے۔ دکئی د

## حديث حسن:

تعریف ..... نغوی اعتبار سے رہے "اکٹشن" سے مغت مصبہ ہے جس کامعتی جمال ہے۔ (حسن وجمال والا)

اصطلاحًا .... حن کی تعریف میں علاء کا اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بینی اور ضعیف کے درمیان ہے دومری وجہ بیہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کی دو تموں میں سے ایک کی تعریف کی ہے۔

عنقریب میں بعض تعریفات ذکر کرکے اس تعریف کوا منتیار کروں گا جو دومری تعریفات کے مقالبلے زیادہ مناسب وموافق ہے۔

### خطابی کی تعریف:

خطانی کے نزد کیک حسن وہ حدیث ہے جس کامخرج معلوم ہواوراس کے رادی مشہور ہوں اوراس پراکٹر حدیث کا دارو مدار ہواورا سے اکثر علاء نے تحول کیا اور عام فقہاء نے اس پھل کیا ہو۔

### امام زندى كى تعريف:

مروہ حدیث جے روایت کیاجائے اوراس کی سند میں ایما راوی شہوجس پ

مجود کی تبت ہو بیصدیث شاذ بھی نہ ہواور وہ ای طریقے پرمتعدد طرق سے مروی ہو(امام ترقدی فرماتے ہیں) بیصدیث ہمارے نزدیک صدیث حسن ہے۔

### امام ابن جرعسقلانی کی تعریف:

آپ فرماتے ہیں جب خبرا حاد کو عادل ، تام الضبط رادی نقل کرے اور سند متصل مور وہ حدیث معلّل اور شاذ نہ ہوتو میں گذانہ ہے اور اگر منبط میں کی ہوتو حسن لذانہ ہے۔ (۱)

#### معنف كاتبره:

من ( و اکثر محمود طحان ) کبتا مول:

مویا صفرت امام این جرعسقلانی کنزدیک حدیث سن ده می حدیث به جس کداوی میں منبط کم مواور سن کی تمام تعریف میں سے بہتریف سب سے بہتر ہے۔ جہاں تک امام خطابی (رحمہ اللہ) کی بیان کردہ تعریف کاتعلق ہے اس پر بہت زیادہ تقید کی میں۔

اورامام ترندى رحمه الله كفزد كيسن كى الكيم يعى صن تغير وكي تعريف كى فى

اوراس کی تعریف میں اصل بات بیہ کدسن لذات کی تعریف کی جائے کیونکہ حسن لذات کی تعریف کی جائے کیونکہ حسن لغیر واصل میں صدیم ضعیف ہے وہ حسن کے درجہ تک اس وقت کی بھی ہے جب متعدد طرق سے اس کے ضعف کوئم کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) .....کویا مدعت می لذادی ایک شرط دادی کا تام النسط معنامند یائی جائے یائی شرافلاموجود مول توبیطس لذاد سیکا ایزاردی

#### عثارتعريف:

ممکن ہے کہ حسن کی تعریف ، صعرت ابن جمر (رحمہ اللہ) کی بیان کردہ تعریف کے مطابق کی بیان کردہ تعریف کے مطابق کی جائے ہین

وه حدیث جس کی سند متعل مواورات وه عادل رادی نقل کرے جس کا منبط (حافظه) کمزور مواور وه اسپینشش راوی سے روایت کرے اور بیسلسلم آخرتک ای طرح بینچے اور بیحدیث شاذ اور معلل مجی ندمو۔

مديث من كانكم:

استدلال کے اختبار سے بیرحدیث کی حدیث کی طرح ہے آگر چہ توت میں اس سے کم ہے۔ تمام فقہا و نے اس سے استدلال کیا اور اس پھل کیا۔
اور بدے بدے حدثین اور اصولی بھی اس کودلیل بنانے کے قائل ہیں البتہ کھے سخت مراج لوگ ثالہ ہیں (الگ تعلک ہیں)
سخت مراج لوگ ثاد ہیں (الگ تعلک ہیں)
بعض مہل بیند (فیرمختق) محدثین نے اسے حدیث کی کم قرارویا جسے امام

بعض مبل پند (فیرمقل) محدثین نے اسے مدیث کی حتم قرار دیا جیے امام ماکم ،این حیان اور این فزیر (معم الله)

لیکن اس کے باوجودوہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیمدیث حسن، فرکورمدیث کے سے کم درجہ بیں ہے وجودوہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیمدیث حسن ، فرکورمدیث کے سے کم درجہ بیں ہے۔

مديث حسن كي مثال: .

الم مرتدى رحماللان ايك مديث تلكى ب

حربانا كتيبة حذفنا جعفرين سليمان الشيعي عن أبي

عدران البونی عن ابی بکرین ابی موسی الاشعری

قال سمعت ابی بحطرة العدو یقول قال دسول الله

قال ابواب البعنة تحت طلال السیوف (۱)

حنور الجائية فرایا: جنعاً وارول کما علی ہے۔

اس مدیث کے بارے می حفرت امام ترقری رحمالل قرما تی ہے۔

حدیث حسن غریب، توبیعدیث اس لئے من ہے کیا س مدیث کے چارداوی

قد بیں سوائے جمفر بن سلیمان مہمی کے کوکدان کی صدیث من ہوتی ہے اس وی۔

سال مدیث کا درجہ کی ہے من کی طرف ان کی صدیث من ہوتی ہے اس وی۔

سال مدیث کا درجہ کی ہے من کی طرف ان کی صدیث من ہوتی ہے اس وی۔

#### مراحب مديث حسن:

جس طرح می مدیت کے مجد مراتب ہیں جن کی دید سے بعض می امادیث دومری بعض میں سے محکف (درجہ عمل) موتی ہیں۔

ای طرح مدید حسن کے بھی کھ مراحب ہوتے ہیں امام ڈہی نے ان کودومرجوں چی مختیم کیا ہے۔

ا .....اعلی مرتبہ: ..... صغرت بنرین کیم ،اپنے والد سے ووان کے وا داسے ،ای
طرح صغرت مروبین شعیب اپنے والد سے اوروہ ان کے وا داسے ، یول بی ابن
اسحاق ،صغرت می سے اوراس طرح کی دیکرات اوجن کے یارے میں کیا کیا ہے کہ یہ
مرح ہے اور کی کے کم ترین مرتبہ میں ہے۔

۲۔۔۔۔دیمرا مرتبہ ۔۔۔۔اس کے بعد مدید حسن بین کی بحسین اورتضعیات

(ا)......ا الكاردي ال

میں اختلاف ہے (بین بیسن ہے یاضعیف؟) جس طرح حضرت حارث بن عبداللہ کی روایت نیز عاصم بن ضمر واور حجاج بن ارطاق وفیرو کی روایات۔ محدثین کا قول ' حدیث میں الاسناد' اور' حسن الاسناد' کا مرتبہ

ا.....عدشین کا قول "هسذا حسدیت صحیح الاسنند" ان کول "هدا حدیث صحیح "سے کم مرحبہ عل ہے۔

کویامحدث جب کہتا ہے ' ہدا حدیث صحیح'' تو مارے لئے اس مدیث میں محت کی یا نجوں شراکط کے یائے جانے کی ذمدداری لیتا ہے۔

کین جب کہتاہے من حدیث صحیح الاسند المؤمنی کی شرائط میں سے مرف تین کی در دری افغاتا ہے اور وہ (۱) اتعمال سند، (۲) راویوں کی عدالت اور (۳) راویوں کی عدالت اور (۳) راویوں کا منبط۔

لیکن شروز اور علی کی زمدداری فیل افحاتا کیوکساس کے پال الن دولوں

اجروت نہیں ہوتا لیکن جب حافظ اور قابل احل دمد شمر ف سے بات کے دھ سنا مدین میں میں میں میں اور اس کی کوئی علمی ذکر نہ کرے قاہر ہے کہ اس مدین میں میں میں میں الاسناد "اور اس کی کوئی علمی ذکر نہ کرے قاہر ہے کہ اس کامتن میں ہے کیونکہ اصل بات علمی اور شروز کانہ ہوتا ہے ( کو یا علمی اور شروز کانہ ہوتا ہے ( کو یا علمی اور شروز کی میں موتا تو محدث وضاحت کرتا ہے ایر اردی

المام زري وفيرو (رحم الله) كا مديث حسن صحيح "كبنا:

ان کی میمارت بظاہرمشکل ہے کیونکہ حدیث حسن کادرجہ حدیث سے مم ہوتا ہے توس طرح ان دونوں (حسن اور بھے ) کوچھ کیا جاسکتا ہے جب کردونوں کے

مرتبه من تفاوت ہے۔

توصرت امام ترقدى رحمداللدى اس عبارت كے علماء كرام في متحدد جوابات ويع بي سب سے احجاجواب حضرت امام ابن جررحمداللدنے دیا ہے اور امام جلال الدين سيوطى رحمهالله في است پهندكيا ب حس كاخلامه درج ويل ب-ا.....ا کرایک مدیث کی دوبازیاده سندیں مول تومطلب بیموگا که ایک سند کے اعتبارسے حسن ہاوردوسری سند کے اعتبار سے مجے ہے۔

٢..... اگرسند ايك موتوايك جماحت كے نزديك حسن ہے اوردومرول كے

مویا قائل (امام ترفری وفیره) نے اس بات کی طرف اشاره کیا ہے کہاس مدیث کے تھم میں ملاء کرام کے درمیان اختلاف ہے یاان (امام ترفدی) کے نزد کیکسی ایک عم (می یاحسن) کوتر نی میں ہے۔

المصابح كي احاديث من امام بغوى كي تعيم:

امام یغوی رحمداللہ نے اپنی کتاب "المعافع" میں اپنی خاص اصطلاح کے مطابق احادیث درج کی بی وه اس طرح که جواحادیث میمین (دونول بس) یاان عى ساكى شى بى ان كى طرف اسينة ول وسيح "كساتها شاره كرت بى-اور بواماد عدسن اربعہ میں ہیں ان کی طرف لفظ وحسن" کے ساتھ اشارہ

کرتے ہیں بیامطلاح محدثین کے مطابق درست فیل ہے کیونکہ سنن اربعہ میں مجھے حسن بندیں ہے کیونکہ سنن اربعہ میں مجھے حسن بندین اور مکر (تمام تم کی) احادیث ہیں۔

اس بات سے ابن ملاح اورامام نووی نے آگاہ کیا ہے۔ لہدا کیاب المصافع کے قاری کے لئے مناسب ہے کہ کتاب کی احادیث کے بارے میں بغوی کی اصطلاح یعی دمیج "یاد حسن" سے آگاہ دہے۔

ووكتب جن من صن احاديث ياكى جاتى بين

علاء کرام نے خاص احادیث سن کے بارے بیل تعنیف فیل فرمائی جس طرح مرف می احادیث سے متعلق مستقل کتب لکسی ہیں نیکن کچھ کتب ایسی ہیں جن میں صن احادیث بہت زیادہ ہیں ان میں سے چھرمشہور کتب درج ذیل ہیں۔

#### ا..... جامع ترخدی:

بیکتاب سنن ترفدی کے نام سے معبور ہے مدیث میں کی معرفت میں بیکتاب اصل ہے امام ترفدی وہ فضیت ہیں جنوں نے اس کتاب میں اس (صدیث حسن) کوشمرت دی اور اس کاذکر کھرت سے کیا۔

کین اس بات سے آگاہ رہنا جاہیے کہ لفظ وحسن میں وفیرہ کے سلسلے علی اس کے نیج علقہ بیں طالب کوجاہیے کہ وہ کسی ایسے نیج کوافقیار کرے جس کی تحقیق اور نقابل اصل نیج کے ساتھ کیا مجل

۲ ..... سنن الي دا ود:

امام ابودا و نے اہل کدی طرف اسے رسالہ میں دکرکیاہے کدانیوں نے اس

(سراب) میں کے ماہ اور مقارب اوادیث ذکر کی ہیں اور جن میں آبادہ کر دری جی اور جن میں آبادہ کر دری جی اے واقع کر دیا اور جس میں کھذکر نہ کیا دہ استدلال کلائن ہے۔
اس بہاد پر جب ہم ایک الی مدیث پاتے ہیں جس کا ضعف انہوں نے بیان دہیں کیا اور معتدا تھ نے اسے مج قرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے فرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے فرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے فرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے فرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے فرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے فرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے فرار میں دیا وہ حضرت امام ابودا کو در حمداللہ کے در کیک حسن ہے۔

سنن دارهنی:

حعرت امام دادهلی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بہت ی احادیث کے حسن مونے کودائے طور پربیان کیاہے۔

مح نغيره:

تسعسدید .... جب حن لذات کوکی دومر سطرین (سند) کے ماتھ دوایت
کیا جائے جاس کی حل ہاس سے زیادہ قوی ہوتو بیک لغیرہ ہاس کو گلغیرہ کہنے ک
وجہ یہ ہے کہاس کی محت سند کی ذات سے دیس آئی بلکہ اس کے فیر کواس سے ملانے
کی دجہ سے کہاس کی محت سند کی ذات سے دیس آئی بلکہ اس کے فیر کواس سے ملانے
کی دجہ سے آئی ہے۔

می اور کامرجه و می الفاد کے مرجہ سے اعلیٰ اور کے لذادہ سے کم ہے۔ مثال:

مريث فريسة عن ابى مويدة دريش الله عنه ان رسول الله بلك قال لولا ان اللق على امتى لامرتهم

يالسواك عند كل صلوة -(١)

ترجہ: حضرت جو بن عرو، حضرت الى سلمہ سے اور وہ حضرت الو ہر يرہ وضي الله
عند سے روایت کرتے ہیں کدرسول اکرم سائی کی آب نے فرمایا: اگر بی ا ہی امت پر
مشعت نہ بحت اتو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا تھم ویتا۔
عجر بن عمر و بن علقہ صدق اور حقاظت بیں مشہور لوگوں بی سے ہیں لیکن مضبوط
لوگوں میں سے نہیں حتی کہ بعض حضرات نے ان کو حافظے کی کمزور کی کی وجہ سے ضعیف
قرار دیا اور بعض نے ان کی صدافت اور جلالت کی بنیا و پران کو تقد قرار دیا۔
اس جہت سے ان کی حدیث حسن ہے لیکن جب اس کے ساتھ حدیث کے دوسرے طرق سے مروی ہونے کو طلیا گیا تو ہمیں ان کے حافظے کی کمزور کی کا جوڈر تھا
وور اکل ہوگیا اور یہ عمولی نقصان پورا ہوگیا لہذا یہ سخم حقراریا نے کی وجہ سے صدیث

حسن كغيره:

منتی کے درجہ کو کافئے گئی۔ (۲)

تعریف ..... وہ نمین مدیث کہ جب اس کی اسناد متعدد ہوں اور اس کا ضعف راوی کے نسی یا جموث کی دجہ سے نہ ہو۔ (تو وہ صن افیر و کہلاتی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ ضعیف مدیث دویا توں کی دجہ سے صن افیر و کے درجہ تک بھی جاتی ہے۔

ہوا کہ ضعیف مدیث دویا توں کی دجہ سے صن افیر و کے درجہ تک بھی جاتی ہے۔

اسب دوسر سے طریق سے کھرت سے مروی ہو یہاں تک کہ دوسرا طریق اس کی حشل باس سے زیادہ تو ی ہو۔

(۱).....باع ترزی ایواب المهارة باب باجادی الواک الاه ا (۲)..... علوم الحدیث (مقدما عن مملاح) بر....بنعف مدیث کاسب یا تورادی کے حفظ میں خرائی ہویا سند میں انقطاع کے سبب سے ہویا اس کے راوبوں میں جہالت ہو۔

#### مرتبه

حسن تغیره کامر دیده حسن لذاند کے مرتبہ سے کم جوتا ہے اس بنیاد پر مناسب ہے کہ اگر حسن لذانداور حسن تغیره میں تعارض جوتو حسن لذاند کومقدم کیا جائے۔

کم:

ميمقول مديث بجس ساستدلال كياجاسكتاب-

#### مثال:

ووصدیث جے امام ترفری نے روایت کرتے ہوئے حسن قرار دیا جو صفرت شعبہ
کی سند سے مروی ہے وہ صفرت عاصم بن عبیداللدے وہ عبداللد بن عامر بن ربیعہ
سے اوروہ اسے والدسے روایت کرتے ہیں کہ:

بوقزارہ قبلہ کی ایک مورت نے دوجولوں کے بدلے نکاح کیا ،رسول اکرم ملے بیار ان ایک میں ایک میں اور مال کے بدلے میں دوجولوں پررامنی ہے؟ اس میں بیاتی ہاں تو اسپے تعس اور مال کے بدلے میں دوجولوں پررامنی ہے؟ اس نے مرض کیا تی ہاں تو آ ہے۔ نیاناح ہائز قراردیا۔(۱)

حعرت امام ترفدی فرمات ہیں :اس باب میں معرت عمر (فاروق) معرت ابو ہر رہو ،معرت ماکش (معدیقہ) اور معرت ابودردا ورض الدعنم سے بھی روایات

(١) ....اجاف كنزديكم الكم مروى وي عام إلدار مرال قابعد على إداك وإكيا - البراروى

آئییں۔(۱)

پی عاصم این حفظ کی کزوری کی وجہ سے ضعیف ہیں لیکن حضرت امام ترفدی
رحمہ اللہ نے دوسر مے طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے اس صدیت کو حسن قرار دیا۔
قرائن سے ملی ہوئی مقبول خبرا حاد

تمہید....مقبول کی اقدام کے آخریں، اس مقبول مدیث کے بارے ہیں بحث کروں گاجود مخلف بالقرائن سے مرادیہ ہے کہ مدیث مقبول کی جود مخلف بالقرائن سے مرادیہ ہے کہ مدیث مقبول کی شرائلا سے زائد اموراس سے ملے ہوئے ہوں اور بیزائد امور جو خرمقبول سے ملے ہوئے ہیں اور سے ان دیگر اخبار مقبول سے ملے ہوئے ہیں، اس مدیث کی قوت کو ہو حالے ہیں اور اسے ان دیگر اخبار مقبول سے جوان ذائد امور سے خالی ہوتی ہیں، متاز کرتے اور ان پرتر جے ویے ہیں۔

انواح:

جس خریں زائد قرائن موجود ہوں اس کی کی الواح ہیں جن عل سے چھمشمور

يەيل:

ا ..... جس خرمتبول کوشخین نے اپنی میمین میں نقل کیا جب تک مداو اتر کونہ پہنچے وہ قرائن میں کمری ہوتی ہے وہ قرائن میں ہیں۔
ا .....ان دونوں (معیمین) کی جلالت شان
میں ان دونوں کا مجمع مدیث کی تیز میں دوسری کتب پرمقدم ہوتا۔
میں ان دونوں کی کرتا ہوں کو ملاء کا تھولیت کے ساتھ مامل کرتا۔
میں ان دونوں کی کرتا ہوں کو ملاء کا تھولیت کے ساتھ مامل کرتا۔

باب ما جاء في مهورالتهاء الههم

(۱).....باع زدی الاابالکات

اورمرف بیلی بالعول علم کافائدہ کا بھانے میں ان کوت طرق سے زیادہ توی ہے جو تو اتر سے خالی میں۔

ب .....جب مدیث مشہور کے کئی طرق ایک دوسرے سے مختلف ہوں اوروہ تمام راویوں کے معنب اور ملل سے خالی ہول۔

ج....وخرجے مسلسل ایسے ائد تقل کریں جو حفظ وا تقان سے موصوف ہیں ہین وہ حدیث فریب نہ ہو۔

جیے وہ حدیث جے حضرت امام احدر حمد اللہ نے حضرت امام شافتی رحمد اللہ اورامام شافتی رحمد اللہ اورامام شافتی رحمد اللہ سے روایت کیا اورامام شافتی رحمد اللہ سے روایت کیا اورامام شافتی رحمد اللہ سے روایت شریک ہوای طرح حضرت امام مالک رحمد اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی امام مالک رحمد اللہ کی روایت میں حضرت امام شافتی رحمد اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شرک ہو۔

بیدوایت اخبارا مادکی کی عبول مدیث سے دائے ہوتی ہے اگراکی فیر معبول جس میں قرائن چاہے اگراکی فیر معبول جس میں قرائن جس میں قرائن چاہے جاتے ہیں ، کا کرا کہ دیکر اخبار معبولہ سے موقوجس میں قرائن پائے جاتے ہیں وہ مقدم ہوگی۔



# دوسرى بحث .... جرمغول معمول بداور غيرمعمول بد

خېرمغبول کې دومتميں ہيں:

ا المسمعول بد المستفير معمول بد

مران دونوں سے علوم حدیث کی انواع میں سے دوسمیں لگتی ہیں۔

أ.... مَحَكُم وَخُلْف الحديث - ٢ ..... تاسخ ومنسوخ -

محكم ومختلف الحديث:

معکم کی تعریف ..... لفت میں بیاسم مفول کامیغہ ہے جو 'آگم' سے متاہے مغبوط کو کہتے ہیں (آتکن کے معنی میں ہے)

اصطلاحًا.... کم و مقبول مدیث ہے جوائی شک کے معارف ہے محفوظ ہو۔ اکثر احادیث ای انواع ہے متعلق میں اور وہ احادیث جوایک ووسرے کی معارض اور مختف بیں تو تمام احادیث کی نسبت سے دہ کم ہیں۔

تعريف مختلف الحديث:

افت میں بیافظ اختلاف ہے اسم قامل ہے جو انفاق کی ضد ہے اور مخلف الحدیث کامنی بیہ ہے کہ جو احادیث ہم تک پہنی ہیں وہ معنی میں ایک دوسری کے خلاف ہوں بین معنوی طور پرایک دوسری کی ضدموں۔
اصعلا گا۔۔۔۔ وہ صدیث معنول جو اپن شمل کی تالف ہوا کر جان کو جمع کرنامکن

يعى وه مديث مح ياحسن كدم وتهاورقوت شاس كى حل دومرى مديث بوليكن

ظاہری طور پر معنی میں اس کی مخالف ہواور اہل علم اور روش فہم والے لوگوں کے لئے ان کے مدلول کومتبول شکل میں جمع کرناممکن ہو۔

### مخلف کی مثال:

مدیث شریف ہے: لاعدوی ولا طبرۃ ۔ (۱) ترجمہ بیاری کامتعدی ہوتا اور بدفالی چھیس۔

اس مدیث نثریف کوام مسلم رحمه الله نظل کیا۔ اس کے ساتھ دوسری مدیث ہے ۔ قبل کیا۔ اس کے ساتھ دوسری مدیث ہے ۔ قبل من الدست (۲) (کوڑھ والے سے اس طرح میں الدست (۲) (کوڑھ والے سے اس طرح میں میں میں ہو) ہما کو جس طرح شیرسے ہما گئے ہو)

اس مدیث کوحفرت امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیاہے ۔ یہ دونوں
امادیث مج بیں اور بظاہر دونوں میں تعارض ہے کیونکہ پلی صدیث بیاری کے متعدی
ہونے کی نفی کرتی ہے اور دوسری اسے ٹابت کرتی ہے ۔ لیکن علماء نے ان کوجع کیا اور
متعدد طریقوں پران کے معنی کو باہم موافق قرار دیا۔ میں یہاں وہ بات ذکر کروں گا
جسے امام ابن مجر رحمہ اللہ نے اعتمار کیا اور جس کا حاصل ہے۔

### كيفيت جمع:

ان دونوں مدیثوں کوجع کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ کہا جائے کہ بیاری کے تعدید (متعدی ہونے) کی تی ہے اور بیٹا بت نہیں ہے کیونکہ حضور ملٹی کی لیے نے رایا: لایسعدی شی شیفا۔ کوئی چیز دوسری چیز کی طرف متعدی

(۱).....كُوْدَ المصابح بإب الغال والطيرة ص: ۱۳۹۱ (۲).....كُوْدَ المصابح بإب الغال والطيرة ص: ۱۳۹۱

نہیں ہوتی۔(۱)

اورجس مخض نے معارضہ کرتے ہوئے کہا کہ فارشی اونٹ جب سی اونٹول کے درمیان ہوتا ہے توات جب کے اونٹول کے درمیان ہوتا ہے تواس سے ملنے کی وجہ سے وہ بھی فارشی ہوجاتے ہیں اسے آپ نے بول جواب دیا۔

فمن اعدى الاول-(٢) پہلے اونٹ تک (خارش) کس نے پہنچائی ہے؟ لینی اللہ تعالی نے ہی بیمرض دوسرے (اونٹ) تک پہنچائی ہے جس نے پہلے تک پہنچائی ہے۔

اور جہاں تک کوڑھ کے مریف سے بھا مخے کا مسلمہ ہے تواس کا تعلق وسد ذرائع "
سے ہے۔ بین تا کہ اس مخف کو جو کوڑھی کے ساتھ میل جول رکھتا ہے اللہ تعالی کی تقدیر
کے ساتھ بیمرض ابتداء لائق ہوجائے دوسرے سے متعدی نہ ہوجس کی نفی کی گئی

(اگریددورنبیں رہے) تو اسے بیخیال ہوگا کہ اس کاسب اس مخص کے ساتھ افھا بیٹھنا ہے لہذاوہ بیاری کے خیاوز کرنے کاعقیدہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گارہوگا۔
الس التے آپ میل بیٹی ہے کوڑھی سے دورر ہے کا تھم دیا تا کہ وہ اس اعتقاد کوافتیار کرے مناہ میں نہ پڑے۔

دومتعارض احادیث کی صورت میں کیا کرناضروری ہے: ایس صورت میں لازم ہے کہ درج ذیل مراحل کو افتیار کرے:

<sup>(</sup>۱).....جامع الترفذي كتاب القدر باب ماجا والاعدوى (۱۲۳۳) داد الكتب العلمية بيروت ص: ۱۵۵ (۲).... مفكوة المصابع باب الغال والطيرة ص: ۱۳۹۱

ا..... جب دونوں کوجع کرناممکن موتو جمع کرنامتعین موگا اور دونوں پڑل واجب

بوكار

٧ .....اوراكركى وجهست جمع كرنامكن نه موتو:

ا....ا کران میں ہے ایک کا نائے ہونا معلوم ہوتو ہم اسے مقدم کرکے اس پھل کریں مے اور منسوخ کوچھوڑ دیں ہے۔

ب....اگراس بات کاعلم نہ ہو سکے تو ترجے کی وجوہ جو پچاس بلکہ اس سے زائد ہیں، میں ہے کسی وجہ کے ساتھ ایک کودوسری حدیث پرترجے دیں مے پھر رائح پڑل کریں مے۔

ج.....اگرایک کو دوسری پرتزجیج نه جو اور ایبا بهت کم جوتا ہے توجب تک کوئی ترجیح دینے والی بات ظاہر نہ جو دونوں پڑمل سے رُک جائیں ہے۔

## اس کی اہمیت اور اس میں کامل کون ہے:

ین (جمع بین الحدیثین)علوم حدیث میں اہم فن (علم) ہے کیونکہ اس کی معرفت تمام علاء کی مجبوری ہے اس میں کامل اور ماہر صرف وہ علاء ہیں جو حدیث اور فقہ کے جامع ہیں اور وہ اصولی جو دقیق معانی میں غوطہزن ہوتے ہیں اور وہ اصولی جود قیق معانی میں غوطہزن ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں فادر مقام کے علاوہ کچھ مشکل (مخفی) نہیں ہوتا۔

دلائل کے تعارض نے علماء کومشغول رکھااورای میں ان کی خداداد قابلیت دفت فہم اورسی میں ان کی خداداد قابلیت دفت فہم اورسن افقیار ظاہر ہوتا ہے جس طرح اس میں بعض ایسے لوگوں کے قدم بھسل مجھے جنہوں نے علماء کرام کے فیلی بن کرخوطہ لگایا (بینی ان کو بیصلاحیت حاصل نقی)

#### مشهورتفنيفات:

اس فن كى چندمشهورتصانف درج ذيل بين

ا....اختلاف الحديث بيام شافعي رحمه الله كي تصنيف ہے اور سب سے پہلے آ بنا اللہ على تصنيف ہے اور سب سے پہلے آ ب

۲ .....تاویل مختلف الحدیث بیابن تنبیه عبداللدین مسلم کی تصنیف ہے۔
سر .....مشکل الآ مار۔ امام طحاوی ابوجعفر احمد بن سلامہ کی کتاب ہے۔

### ناسخ ومنسوخ حديث:

نسخ کی تعریف ..... لغت میں اس کے وصفی ہیں۔

(۱) ازاله، ای سے ہے: نسخت الشمس الظل۔ (سورج نے سائے کوزاکل

کردیا۔)

(۲) نقل: ای سے ہے نسخت الکتاب ،جب تحریرکودوسری جگفال کرے۔ سمویانانخ ،منسوخ کوزائل کرتا ہے یا اسے دوسرے تھم کی طرف نتقل کرتا ہے۔ اصطلاحا ..... شارع کا پہلے تھم کودوسرے تھم کے ذریعے اٹھا ڈیٹا۔

ابميت،مشكلات اوراس ميل مشهورعلاء:

ناسخ ومنسوخ كى پيچان ايک انهم اورمشكل فن سے حضرت زبرى فرماتے ہيں: اعدا الفقهاء ، واعد هم أن يعرفوا تاسخ العنايث من

منسوخه ـ

تاسخ ومنسوخ مديث كى يجيان فقها وكوتعكاد ياورعاجز كرويا-

ناسخ ومنسوخ كوظا مركرنے والول ميں حضرت امام شافعی رحمه الله سے زيادہ مشہور ہيں آب كواس فن ميں بدطولی اور سبقت أولی حاصل تھی جب ابن وارہ مصر میں آئے تو جعنرت امام احمد رحمه الله نے ان سے بوچھاتم نے امام شافعی رحمه الله کی کتب کھی ہیں؟ کہانہیں۔

آپ نے فرمایاتم نے کوتا ہی کی ہمیں مجمل ومفسر اور ناسخ ومنسوخ کاعلم اس ونت مامس ونت مامس ونت مامس ونت مامس ونت مامس منافعی رحمہ اللہ کی صحبت اختیار کی۔ مامس منافعی رحمہ اللہ کی صحبت اختیار کی۔

ناسخ ومنسوخ کی پہچان کیسے حاصل ہو؟

درج ذیل امور میں سے کسی ایک کے ذریعے ناسخ ومنسوخ حدیث کی پیچان حاصل ہوتی ہے۔

ا....رسول اکرم میلی ایم میلی کے واضح بیان سے ، جیسے سیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ عند کی روایت ہے:

رسول الله منطي الميام في المايا:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة-(١)

ترجمہ بیس جہیں قبور کی زیارت سے منع کرتا تھا ہیں ابتم ان کی زیارت کر سکتے ہوں دیا ہے۔ مورید نیاسے بے دخیت کرتی اور آخرت کی یا دولاتی ہیں۔ مورید نیاسے بے دخیت کرتی اور آخرت کی یا دولاتی ہیں۔ مورید میں مانی وضی اللہ عند کے قول سے۔

جيے معرت جا برمنی الله عنه کا قول ہے:

(١) ..... العاب اجاء في البمائز باب ماجاء في زيارة العور ص:١١١١١١١

كان آخر الامرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء

مها مست النار-(١)

ترجمہ: رسول اکرم ملی ایم کا آخری عمل بیتھا کہ آپ نے آگ پر یکی ہوئی چیز ( کھانے) سے وضوکوزک کردیا ( لینی آگ پر کی ہوئی چیز کھانے سے وضو ئېيں ٹوشا)

٣....معرفت تاريخ \_

جس طرح حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه کی حدیث به

اقطرالحاجم والمحجوم-(۲)

ترجمه بنیکی لگانے والے اور سینکی لکوانے والے کاروز وثوث کمیا۔

بيه وريث حضرت ابن عباس رضى الدعنهاكى اس مديث يد منسوخ موكى:

ان النبي هي احتجم وهو محرم صائم -(٣) ترجمہ: رسول اکرم مطی ایج کے مینی لکوائی اور آپ نے احرام با عدها موا تعااور روزه دار مجی تنے۔

حصرت شدادرمنی الله عنه کی حدیث کی بعض اسناد میں ہے که رسول اکرم ملی الله نے فتح مکہ کے موقع پربیار شادفر مایا اور حصرت ابن عباس رضی الله عنهما کوآب کی محبت جية الوداع كموقعه يرجمي حاصل مقى-س....دلالت اجماع بسطرح بيعديث هي-

<sup>(</sup>١) .....نن الى دا و دكراب الطهارة بابترك الوضووهما مست النار ارس

<sup>(</sup>۲) ..... مليح بخارى باب المجامة والتى للمائم الرو٢٧ (٣) ..... مليح بخارى باب المجامة والتى للمائم الرو٢٧ (٣) ..... مليح بخارى

من شرب الخمير فياجيان عاد في الرابعة فاقتلوك (١)

ترجمہ:جوآ دی شراب پیئے اے کوڑے مارواکر چوتی مرتبہ بھی پیئے تواسے لل کردو۔

حضرت امام فودی رحمه الله فرماتے ہیں:

اس حدیث کے منسوخ ہونے پراجماع ہے۔

اوراجماع نہ فوتاسخ ہے اور نہ ہی منسوخ البنتہ ناسخ پردلالت کرتا ہے۔

ناسخ ومنسوخ سے متعلق مشہور تصانیف:

ا.....الاعتباد في الناسخ والمنسوع من الآفاد ،تصنيف ايوبكرمحرابن موكل حازي ـ

> ۲.....الناسخ والعنسوخرتصنیف مصرت امام احمد ممالله ۳..... تیموید الاحادیث العنسو شاتصنیف این جوزی



(١)..... جامع التريدي سمكاب الحدود بإب ماجاً ومن شرب الخر رقم الحديث ١٢٣٣ وارالكتب العلميه بيروت

# تىسرى قصل..... خبر مردود

بهلی بحث ..... حدیث ضعیف

دوسرى بحث ....سند ملى مقوطى وجهسهم دود

تنيسري بحث ....راوي پرطعن كي وجهس مردود

خرمردوداوررد کاسیاب:

ت مدیف .... خبرمردودوه خبر (حدیث) ہے جس میں مخبر بدر جس بات کی خبردی منی ) کامیدق رائح ندہو۔

اوراس کی وجہ خبر مقبول کی ایک بازیادہ شرائط کانہ پایاجانا ہے جن شرائط کا ذکر سیجے حدیث کی بحث میں ہوچکا ہے۔

خرمردود کی اقتهام اور اسباب رد:

علاء کرام نے خبر مردودکوئی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ (۱)
اوران میں سے بہت ی اقسام کوخاص نام دیتے ہیں ۔اور کھاقسام کے لئے خاص نام استعال نہیں کئے بلکہ عام لینی ' ضعیف حدیث' بی ذکر کیا ہے۔ خاص نام استعال نہیں کئے بلکہ عام لینی ' ضعیف حدیث' بی ذکر کیا ہے۔ حدیث کورڈ کرنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن بنیادی طور پر دو برے اسباب میں سے کی ایک کا پایا جانا ہے اور وہ دوسب سے ہیں۔ اسباب میں سے کی ایک کا پایا جانا ہے اور وہ دوسب سے ہیں۔ اسباب میں ستوط۔ سیسادی میں طعن۔

(١)....ان ش يعض جاليس يمكن زياده ين-

ان دونوں اسباب کے تحت متعدد اقسام بیں ان شاء اللہ ان کے بارے بیں عظر یب سنقل مفصل کفتکو کروں گا اور آغاز حدیث ضعیف سے ہوگا کیونکہ مردود کی نوع کے لئے عام نام یہی ہے۔

### مهلی بحث .....حدیث ضعیف

تعریف ..... لغت میں افظ ضعیف ، افظ توی کی ضد ہے اور ضعف حسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی اور بہال ضعف معنوی مراد ہے۔

اصطلامی ..... حدیث ضعیف وہ ہے جس میں حدیث سن کی صفات جمع نہ ہوں کے وہ کے جس میں حدیث سن کی صفات جمع نہ ہوں کے و کیونکہ اس میں شرائط حسن میں سے کوئی شرط مفقو دہوتی ہے۔ البیتونی نے اپنے منظوم کلام میں کہا ہے:

و كُلُّ مَا عَنْ رُثْبَةِ الْحَسَنِ قَصُر سَنَهُو الضَّعِيفُ وَ هُو اَقْسَامُ كُثُرُ مِروه حديث جودس كم موده ضعف باوراس كى اقسام بهت زياده بين-

#### تفاوت:

اس کے راویوں کے ضعف کے زیادہ اور کم ہونے کی وجہ سے اس کے ضعف میں تفاوت (فرق) ہوتا ہے جس طرح صحیح میں تفاوت ہوتا ہے ہیں کوئی حدیث (محض) ضعیف اور کوئی زیادہ ضعیف ہوتی ہے اور بعض کمزور ترین اور پھی منگر ہوتی ہیں۔اوراس کی بدترین تتم موضوع حدیث ہے۔(ا)

<sup>(</sup>١).....طوم الحديث بحث معرفة الموضوع من ٨٩٠

مخرورتر بن سند:

جس طرح سیج کے بیان میں اصح الاسانید کا ذکر گزر چکا ہے ای طرح علاء کرام فضعیف کی بحث میں "اوھی الاسانید" ( کمزور ترین سند ) کا ذکر کیا ہے۔ حاکم غیثا پوری نے بعض صحابہ کرام یا بعض جہات اور بعض شہروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے "اوھی الاسانید" کا بردا مجموعہ ذکر کیا ہے۔ (۱) میں امام حاکم وغیرہ کی کتب سے بعض مثالیں ذکر کرتا ہوں۔

ا....دهرت ابو بکر صند این رضی الله عند کی نسبت سے ''اوهی الاسانید' صدقه بن موی الدقیقی عن فرقد السبخی عن مرق الطیب عن ابی بکر (رضی الله عند) ہے۔ (۲) موی الدقیقی عن فرقد السبخی عن مرق الطیب عن ابی بکر (رضی الله عند) ہے۔ (۲) مستشامیوں کی کمز در ترین سند (اوهی الاسانید)

محرین تیس المصلوب عن عبیدالله بن زحرعن علی بن یزید عن القاسم عن الی امامة (رضی الله عنه) ہے۔ (۳)

سر ....حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے "اوهى الاسانيد" السّدى العنير محمد بن مردان عن الكلى عن الى صالح عن ابن عباس (رضى الله عنها) ہے مصرت ابن عبر رحمد الله فرماتے بیل بیسلسلة الكذب ہے مسلسلة الذهب"

منیں ہے۔ (س)

| (١)معرفة علوم الحديث   | کر:اکرا: مین ا                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢)معرَفة علومُ الحديث | عن:اع:راع<br>الاستان الاستان |
| (٣)معرفة علوم الحديث   | ص:۱۱،۲۱۱                                                                                                                     |
| (۴) تدريب الراوي       |                                                                                                                              |

#### ضعيف كى مثال:

الم مرتدی رحمداللدنے تھیم اثر م کے طریق سے ابوتمیمہ المه جید سے اور انہوں نے معرب سے اور انہوں نے حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا وہ رسول اکرم مطابقاتیم سے روایت کیا وہ رسول اکرم مطابقاتیم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

من اتی َسمائطهٔ او امرأة فی دیرها او کاهنا فقد کفر بها انزل علی محمد (۱)

ترجمہ: جو خص حاکھہ عورت سے جماع کرے باکس عورت سے غیر فطری فعل کر ہے باکس عورت سے غیر فطری فعل کر ہے باکس عورت سے غیر فطری فعل کر دہ وین کر ہے باکا ہن کے باس جائے اس نے مسئرت محمد مطابع آئے ہم پرنازل کردہ وین کا انکارکیا۔

اس حدیث کوذکرکرنے کے بعدامام ترندی رحمداللدفر ماتے ہیں: ہم اس حدیث کوصرف حکیم اثر م کی روایت سے جانبے ہیں وہ ابوتمیمہ انجمی سے اور وہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

اس کے بعدامام ترندی فرماتے ہیں: اس حدیث کومحد بن اساعیل (امام بخاری رحمہ اللہ) نے سند کے اعتبار سے بہت ضعیف قرار دیا ہے۔ (۲)

میں کہنا ہوں اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس سند میں تکیم اثر م ہے اور علماء نے اسے ضعیف آثر م ہے اور علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے حضرت این مجرر حمد اللہ اس کے بارے میں " تقریب العہدیب" میں فرماتے ہیں کہ اس (راوی) میں ضعف ہے۔

<sup>(</sup>۱)..... جامع ترقدی ابواب الطهارة باب ماجاه فی کرادسیة اتیان الحائض ارسوا (۲)..... امام ترفدی کاقول بیسب وضعف محد (بن اساعیل ابخاری) بزاالحدیث من قبل اسناده ـ (حواله خدکوره بانه)

# اس كى روايت كاتكم:

ائد حدیث اور دوسرے حضرات کے نزدیک ضعیف احادیث اور جن احادیث کی استان کی سندی استان کی سندی کا ف موضوع استان کی سندی کی سندی کا ف موضوع استان کی سندی کی دوایت جائز نہیں ہے البتہ ان کا موضوع ہوتا بیان کیا جائے احادیث کے ، ان کی روایت جائز نہیں ہے البتہ ان کا موضوع ہوتا بیان کیا جائے تو دوشرطوں کے ساتھ روایت کرسکتے ہیں۔

(١) بيحديث عقائد ي متعلق نه موجيس الله تعالى كي مفات \_

(۲) طلال وحرام مصمتعلق احكام شرعيه كے بيان ميں ندمو۔

ليتى ضعيف حديث كى روايت وعظ وهيحت ،ترغيب وترجيب اورواقعات وغيره

کے بارے میں جائزہے۔

ضعیف حدیث کی روایت میں جن ائمہ سے تسابل منقول ہے ان میں سفیان وری بعبدالرحمٰن بن مہدی اور احمد بن عنبل رحمہم اللہ ہیں۔(۱)

اوراس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ جب تم سند کے بغیر روایت کروتواس میں بول نہ کہوکہ "قال دسول الله ﷺ کنا" آپ نے اس طرح فر مایا بلکہ تم یول کہو دوی عن دسول الله ﷺ کنا" حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام سے اس طرح مروی ہے یا کہو" بلغناعنه کنا "حضورعلیہ الصلوٰ قوالسلام سے جمیں اس طرح کینی ہے یا اس فتم کے دیکر الفاظ کہوتا کہ تم اس عدیث کو قطعی طور پر نبی اکرم سائی ہے گیا کی طرف منسوب نہ کروج کہ تمہیں اس کے ضعف کاعلم ہے۔

<sup>(</sup>١)....علوم الديث ص:٩٣

الينا .....الكفالية بإب التعد وفي احاد يت الاحكام والتح زفي فضائل الاعمال ص: ١٣٦١،١٣٣١

### اس رغمل کا تھم:

ضعیف مدیث پر مل کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے جمہور علاء کا ندہب یہ ہے کہ فضائل اعمال میں اس پر تین شرائط کے ساتھ مل کیا جاسکتا ہے۔ان شرائط کو حافظ ابن جرنے واضح کیا ہے۔(۱)

ا....ضعف زياده شديدنهو

۲....هدیث ایسے قواعد کے تحت ہوجن پڑمل کیا جاتا ہے۔ ۳....مل کرتے وقت اس کے ثبوت کاعقیدہ ندر کھے بلکہ احتیاط کا اعتقادر کھے

### ضعیف احادیث کے بارے میں مشہور تصانیف:

ا ۔۔۔۔۔وہ کتب جوضعیف احادیث کے بارے میں تصنیف کی گئیں جیسے ابن حبان کی گئیں جیسے ابن حبان کی گئیں جیسے ابن حبان کی گئاب الضعفاء، امام ذہبی کی میزان الاعتدال ،ان حضرات نے ضعیف راویوں کی وجہ سے ضعیف قرار یانے والی احادیث کی مثالیس ذکر کی ہیں۔

۱۰۰۰۰۲ و کتب جوضعیف کی خاص اقتدام کے بارے میں کمی کئیں۔ جیسے مراسیل علل اور مدرج و فیروکی کتب جیسے مراسیل علل ا

## دوسری بحث ....سند میل سقوط کی وجه سے مردود

سندھی سے سنوط سے مرادیہ ہے کہ بعض راوبوں کی طرف سے جان ہو جھ کریا افیر قصد کے ایک راوی یازیادہ کے سنوط کی وجہ سے سلسلہ اسناد کا منقطع ہوجائے سند سے اول سے ہونیا آخر سے یا درمیان سے وہ سنوط ظاہری ہویا تھی۔

٢) ..... قدريب الراوى الم١٩٩٠ و١٩٩٨ في الم٢٩

اقسام سقوط:

ظهور وخفاء كاعتبار سے اساد سے سقوط كى دوسميں ہيں۔

الف .... ظامري سقوط:

سقوط کی اس فتم کی معرفت میں ائمہ اور دیکر لوگ جوعلوم حدیث میں مشغول

ہوئے ہیں۔مشترک ہیں۔

اس سقوط کاعلم راوی اوراس کے شخ کے درمیان عدم ملاقات سے ہوتا ہے یا اس لئے (ملاقات نہیں ہوئی) کہ اس (راوی) نے اس (شخ کا زمانہ ہیں پایا ۔ یا اس کا زمانہ پایا لیکن وہ اسمے نہیں ہوئے اورا سے اس کی طرف سے اجازت اور وجادت حاصل نہیں ہوئی۔ (۱)

اسی لئے اسانید میں بحث کرنے والا راویوں کی تاریخ جانے کامخان ہوتاہے کے اسانید میں بحث کرنے والا راویوں کی تاریخ جانے کامخان ہوتاہے کے وفات ،طلب علم کے اوقات اور سفر وغیرہ کا بیان شامل ہوتاہے ۔علائے حدیث نے ظاہری سقوط پر سقوط کی جگہ اور ساقط ہونے والے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے چار تاموں کی اصطلاح بنائی ہے اور وہ اساء درج ذمل ہیں۔

ررس رین بول ایسیمعلق براسیمرسل به سیمعصل به سساور منقطع معنف

ب....سقوط خفی۔

اس سقوط کا دراک مرف ماہرائمہ جو حدیث کے طرق اوراسانید کی علمت پرمطلع ہوتے ہیں، کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے دونام ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ....الا جازة مرادراوی کوروایت کی اجازت دینا اور بحض اوقات راوی کواجازت الی بخ سے حاصل ہوتی اللہ اللہ جائے ہے۔ اس نے ملاقات نہیں کی جعے شخ کیے کہ جس نے اپنی می ہوئی روایات کی اجازت اپنے زمانے کے کہ جس نے اپنی می ہوئی روایات کی اجازت اپنے زمانے کے لوگوں کو دی ۔ الوجاد و (واو کے بیچے کسرہ) راوی کسی شخ کی کتاب یائے جس کے ملاکو پہنا ہواوراس سے وہ اس کی مداکو پہنا تا ہواوراس سے وہ اس کی مداک ہے وہ اس کی بیسے رائف میلی وضاحت آگا رہی ہے )۔

ا.....دلس۔ ۱....مرسل مخفی۔ ان جیمناموں سے متعلق تغصیلی بحث آسے آرہی ہے۔

معلق

تعریف: لغوی اعتبارے یہ "علق الشیء بلشیء "سے اسم مفعول ہے بینی ایک چیز کودومری چیز کے ساتھ جوڑا، بائد حااور انکا یا اور اس سند کو معلق اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا اتعبال مرف اوپروالی جہت سے ہوتا ہے اور ینچے والی جہت سے انقطاع ہوتا ہے۔

اصطلاحی: طور پرمعلق وہ ہے جس کی سند کے آغاز سے ایک یازیادہ راوی مسلسل حذف ہوں۔

#### اس کی صورتیس:

الف......ثمام سندكوحذف كرسككها جائة "قسال دسسول الله عظي كذا" (رسول الله ملج اليميلم سنه يول فرمايا)

ب....معانی کے علاوہ تمام سندکو حذف کردیا جائے یا صرف معانی اور تابعی کاذکر موباقی سندکو حذف کردیا جائے۔(۱)

مثال:

امام بخاری دحمہ اللہ نے اسیع مقدمہ بیں دان کے بارے بیں جوحدیث اس طرح ذکری ہے:

وقال ايوموسى (رضى الله عنه) غطى النبى الله عنه عصلى النبى الله عنه الله عنه عصل عثمان (٢)

3171

ترجمہ: نی اکرم ملی اللہ نے اپنے محضے و حانب کئے جب معرت عثان رضی اللہ عندواقل ہوئے۔ عندواقل ہوئے۔

یہ حدیث معلق ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابی کے علاوہ پوری سند کو حذف کر دیا اور وہ صحابی حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ جیں۔

حم

حدیث معلق مردود ہے کیونکہ اس میں قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط لینی اتصال سند مفقود ہے اور بیاس کی سند میں سے ایک بازیادہ رادیوں کا حذف ہے اور جمیں پیجی معلوم نہیں کہ جس راوی کوحذف کیا ہے اس کا حال کیا ہے؟

# صحیحین میں معلقات کا حکم:

یہ معلق کامردود ہونا مطلق حدیث کا ہے لیکن جب حدیث معلق الی ساب میں پائی جائے جس کی محت کا التزام کیا گیا ہے جیسے بیسی ہواں کے لئے خاص تھم ہوگا یہ بات سیجے کی بحث میں گزر چکی ہے لیکن یہاں ذکر کرنے میں مجمی کوئی حرج نہیں اوروہ یوں ہے۔

الف .....جوطعی میغه کے ساتھ ذکر کی جائے جیسے قبال مذک و مصلی افودہ کو الف ...... مناف اللہ تک مجھے ہے اس تک جوسند مناف اللہ تک مجھے ہے ( بعنی جس کی طرف حدیث کی اضافت ہے اس تک جوسند محذوف ہے وہ مجھے ہے )

ب....جو كمزورميغه كرماته ذكركى جائے جيے : قب الله محكى، (جيول بين جوسند محذوف كے ميغے ) تواس ميں مضاف اليد كے علاوہ كے لئے تج كاتكم بيں (يعني جوسند محذوف ہے اس معجع کا تھم نہیں ہوگا۔) بلکہ اس میں میج جسن اور ضعیف بھی ہیں لیکن اس میں کوئی بہت ضعیف مدیث بیں ہے کیونکہ بیالی کتاب میں ہے جسے کے کانام دیا میا ہے۔ سی کواس کے غیرے پہانے کاطریقہ بیے کہاس مدیث کی سند پر بحث کی جائے اوراس پروہ تھم لگایا جائے جواس کے لائق ہے۔(۱)

مرسل ..... (محدثین کے نزویک):

تعریف ..... لغت مل بدارسک سے مفتول ہے اوراس کامعی ووجوڑ تا' ہے کویا ارسال کرنے والا (مرسل اسم فاعل) سند کومطلق چھوڑ تاہے اور کسی معروف راوی کے ساتھ مقید ہیں کرتا۔

اصطلاحًا.... حديث مرسل وه هي جس كة خرست يعن تابعي كے بعدست سند ميس متوط مو (ليني محالي كاذكرنه مو) (٢)

### اس کی صورت:

اس كى صورت بير ب كه تابعي جا به و چونا مويايز اكب: "قال رسول الله علي كذا او فعل كذا او فعل يعضرته كذا "رسول اكرم الميناية إلى أرمايا ياس طرح كيايا آب كى موجودكى بين فلان كام كيا ميا مرسل کی بیمنورت محدثین کے نزد یک ہے۔

<sup>(</sup>۱) ..... کا معاقات، برطام نے بحث کی ہاورانہوں نے ان کی معلقات، برطام نے بی اس سلسلے میں مافقاين جررمماللك كاب وتعلق العلي" نهايت مامع يـــ (۲)....زيدة النظر ص:۱۲۳ ـ اورتابى ووي جس في حالت واسلام بس كس محالى سيد الا كات كى اور حالت اسلام بس وفات يائى ـ

مثال:

امام سلم رحمه الله عن المن المن عن سعيد بن مستب ان دسول عن سعيد بن مستب ان دسول عقيد الله عن سعيد بن مستب ان دسول الله عن المزاينة (۲)

ترجمہ: حضرت امام مسلم اپنی سند کے ساتھ حضرت سعید بن میتب رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں : کہ رسول اکرم مطی ایکٹی نے عزاینہ سے منع فرمایا۔

حضرت سعید بن میتب رضی الله عنه بوے تابعی بیں انہوں نے بیر صدیث نی اکرم سائی آئی ہے۔ اس طرح روایت کی کہ ان کے اور آپ سائی آئی ہے ورمیان کوئی واسط نہیں تو انہوں نے اس حدیث کی سند کے آخر سے راوی کو ساقط کر دیا اور وہ تابعی واسط نہیں تو انہوں نے اس حدیث کی سند کے آخر سے راوی کو ساقط کر دیا اور وہ تابعی کے بعد کے راوی ہیں بیستوط کم از کم ایک محالی کا ہوتا ہے اور بیم می اختال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تابعی بھی ساقط ہو۔

فعنهاءاوراصوليول كنزد يكمرس

میں نے مرسل کی جومورت ذکر کی ہے وہ محدثین کے نزدیک مرسل ہے فقہاء اوراصولیوں کے نزدیک مرسل عام ہے ان کے نزدیک برمنقطع مرسل ہے انقطاع کسی وجہ سے بھی ہوخطیب (بغدادی) کا بھی بھی قد ہب ہے۔

(٢) .....عصلم ستاب الميوع بالبرجم مح الرطب بالعر فقر في كتب خاندكرا في اله

مرسل كالتكم

اصل میں مرسل ضعیف مردود حدیث ہے کیونکہ اس میں مقبول کی شرائط میں سے
ایک شرط بعنی اتصال سند مفقو د ہوتی ہے۔ نیز محذوف راوی مجبول ہوتا ہے کیونکہ
ہوسکتا ہے وہ محذوف غیر صحابی ہواس حال کی وجہ سے ضعیف ہونے کا اختال ہے۔
لیکن محدثین اور ان کے علاوہ علاء نے مرسل کے تھم اور اس سے استدلال کے
سلسلے میں اختلاف کیا ہے کیونکہ انقطاع کی ہے تم سند میں کسی بھی دوسر سے انقطاع سے
عذلف ہوتی ہے کیونکہ اس میں ساقط راوی غالب طور پر صحابی ہوتا ہے اور تمام صحابہ
عدول ہیں ان کی عدم معرفت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

### مرسل کے بارے میں اقول علاء:

يصارمال كرتابو

مرسل کے بارے میں اجمالی طور پرعلاء کے بین اتوال ہیں۔
ا ..... ضعیف مردود۔ یہ جمہور تعدیثین اور کثیر اصولیان اور فقہاء کے نزد یک ہان
کی دلیل محذوف راوی کی حالت کا مجہول ہونا ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے وہ غیر صحافی ہو۔
اسسیو میں مصححے ہے اس سے استدلال ہوسکتا ہے۔

ریتین ائکہ حضرات امام ابو صفیفہ ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد حمہم اللہ
کے نزدیک ہے حضرت امام احمد کا مشہور تول یکی ہے علاء کی ایک اور جماعت کا بھی

ان معرات کی دلیل بیہ کرنفہ تا بی کے لئے بیکہ تاجا تزئیں کہ سیال دسول الله عظام محرجب کراس نے تغذیب سنا ہو۔

يى نقط انظر يه كيكن شرط بيه يه كرسل (ارسال كرف والا) تفنه مواوروه صرف ثفته

مُعطّل:

تعریف ..... افت میں بیا عُضَلَ سے اسم مفول ہے جس کامعی ہے تعکادیا۔
اصطلاحی ..... جس مدیث کی سندسے دویازیادہ رادی مسلسل (ایک بی مجکہ سے) ساقط ہوں وہ معمل ہے۔

مثال:

امام حاکم نے دمعرفۃ علوم الحدیث 'میں اپنی سند کے ساتھ حضرت تعنبی تک اور انہوں نے حضرت معارفۃ علوم الحدیث 'میں اپنی سند کے ساتھ حضرت امام مالک سے روایت کیا کہ ان کویہ بات پینی ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا:

قال رسول الله عَنَّ للمملوك طعام وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا مايطيق -(١)
ترجم رسول اكرم مَنْ العَمْ فَيْ الله عَلَمْ الله ما يطبق الله كا كمانا اورلباس معروف طريق سه اوراس اى كام كا تكليف دى جائع جس كى وه طافت ركمتا ها -

امام حاکم فرماتے ہیں بیرحدیث معطل ہے امام مالک نے اسپے مؤطا ہیں اس طرح معصل ذکر کیا۔ (۲)

لہذا بیرحدیث معطل ہے کیونکہ اس میں حضرت امام مالک اور حضرت ابوہریہ منی اللہ اور حضرت ابوہریہ منی اللہ عندے درمیان دوراوی مسلسل ساقط ہیں۔اورہمیں معلوم ہے کہ موطا کے

<sup>(</sup>۱).....محکوة المصابح باب الفظات وحق المملوك ص: ۲۹۰ (۲).....معرفة علوم الحديث ص: ۲۲ موطاا ما م

علاوہ میں فرکوراس مدیث کی روایت میں دوراوی مسلسل ساقط بیں وہ بول ہے۔ عن مثلك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي

معمل مديث منعف ہے اور اس كاحال مرسل اور منقطع سعم بحى خستہ ہے(ا) كيونكه سنديس سے زيادہ لوگ محذوف ہوتے ہيں مصل كاس تھم پرعلاء كا اتفاق

معلق کی بعض مورتوں کے ساتھاس کا جمع ہوتا:

معسل اورمعلق محدرمیان عموم وخصوص من وجد کی نسبت ہے۔

ا ..... پس ایک صورت میں معمل معلق کے ساتھ جمع ہوتی ہے اور وہ صورت سے ہے کہ جب سند کے شروع سے دوراوی مسلسل حذف ہوں (ساقط ہوں) وہ ایک ہی وقت میں معصل مجھی ہے اور معلق مجھی۔

ووصورتول می معلل معلق سے جدا ہوتی ہے۔

الغب ..... جب سند کے درمیان میں سے راوی مسلسل ساقط ہوں تو بیمعصل ہے

اورجب سند کے شروع سے ایک راوی ساقط ہوتو بیمطل ہے مصل

140/1

(۱)....الكفاسة

#### معصل کےمقامات:

حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: (۱)معصل منقطع اور مرسل کے مقامات سیریں:

> ا.....بسعيد بن منصور کي "متاب السنن" ٢.....ابن الى الدنيا کي "مؤلفات"-

> > لمنقطع : أمنقطع :

تعریف ..... نغت بس به "الانقطاع" سے اسم فاعل ہے جواتعمال کی ضد ہے۔ اصبط بلا گئا ..... جس مدیث کی سند متصل نہ ہووہ منقطع ہے انقطاع کمی مجی وجہ

ہے ہو۔

### تعریف کی وضاحت:

یعیٰ جس سند میں انقطاع ہووہ جس مقام پر بھی ہوجا ہے انقطاع سند کے شروع سے ہویا آخرے یا درمیان میں سے وہ مقطع ہے۔

اس بنیاد پر مرسل معلق اور معمل اس میں داخل ہیں لیکن متاخرین علائے اصطلاحات نے منقطع کوالی تعریف کے ساتھ خاص کیا جس پر مرسل یا معلق یا معمل کی صورت صادق نہیں آتی حقد مین کا غالب استعال بھی اس ملرح تھا۔

اس كي صغرت امام تووي رحمه الله فرمايا:

منقطع كااكثر استعال اسمض كى روايت يرجوتاب جوتابى سے تجلے درجه مى

(۱) ...... ترريب الراوي الااا

ہواور محالی سے روایت کرے جس طرح حضرت مالک کی حضرت ابن عمر (رمنی اللہ عنبما) سے روایت ہے۔(۱)

متاخرين علما وحديث كيزوكي حديث منقطع:

متاخرین علائے حدیث کے نزویک حدیث منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند متعلیٰ نہ ہواوراس پرمرسل یا معلق یا معصل کا نام بولا نہ جا تا ہو، کو یا منقطع وہ عام نام ہوان تنیوں کے علاوہ ہر اس حدیث پر بولا جا تا ہے جس کی سند میں انقطاع ہواور وہ سند کے شروع سے حذف ہو یا اس کے آخر سے حذف ہو یا دوراوی مسلسل محذوف ہوں جس جس جس کی سند کے شروع سے حذف ہو یا اس کے آخر سے حذف ہو یا دوراوی مسلسل محذوف ہوں جس جس جس موں حضرت ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر اور اس کی شرح میں اس بات کو اختیار کیا ہے۔ (۲)

مربعض اوقات سند کے ایک مقام میں انقطاع ہوتا ہے اور بھی ایک سے زیادہ عمر بعض اوقات سند کے ایک مقام میں انقطاع ہوتا ہے۔ حکموں میں مقامات میں انقطاع ہوتا ہے۔ حکموں یا تمن مقامات میں انقطاع ہوتا ہے۔

مثال:

عبدالرزاق نے توری سے انہوں نے ابواسحاق سے انہوں نے زید میں یکتیع سے انہوں نے حضرت خذیفہ (رضی اللہ عنه) سے مرفوعار وایت کیا:

ان ولیتموها ابایکر فقوی امین- سی ترجمہ: اگرتم اس بات کی محرانی حضرت ابو بحررتی اللہ عنہ کے سپر دکرو کے توہ مضبوط (اور) امانت دار ہیں۔

(۱).....التو يب مع الدريب ۱۸۰۱ (۲)..... فخية الفكرمع شرح نخيه ص ۱۳۰۰ (۲)..... مجمع الزوائد ۵۷۷۵ اس سند کے درمیان سے ایک عض ساقط ہوگیا اور وہ معزت شریک ہیں ہے معزت وری اور معزت ابواسحاق کے درمیان سے ساقط ہوئے کیونکہ معزت وری کے معزت ابواسحاق کے درمیان سے ساقط ہوئے کیونکہ معزت وری کے معزت ابواسحات سے معزت ابواسحات سے ہا گھٹا فہ معدیث میں سے ہی ہے۔
سے میں ہے اور معزت اثریک نے معزت ابواسحات سے تی ہے۔
اس انقطاع پرمرسل یا معلق یا معمل کا نام صادق نہیں آتالہذا منقطع ہے۔

حم.

حدیث منقطع کے ضعیف ہونے پر علماء کرام کا اتفاق ہے اور اس کی وجہ محذوف راوی کی حالت کا مجبول ہوتا ہے۔

### مدلس:

اقسام تذکیس:

تدلیس کی دو بردی قتمیں ہیں۔

(۱)....القاموس ۲۲۲۲۲

\_\_\_\_\_

٢..... تدليس الشيوخ ـ

ا.....تدكيسالاسناد-

تدليس الاسناد:

علاء حدیث نے تدلیس کی اس متم کی مختلف تعربیس بیان کی ہیں۔ میں اسے افتیار کرتا ہوں جومیری نظر میں سب سے زیادہ اسے اور دقیق ترین ہے اور دوا ماموں ابواجہ بن عمر والمیز اراور ابوالحن بن قطان (رحمما اللہ) نے بھی تعربیف کی ہے۔

ووتعريف بيه:

راوی اس بیخ سے روایت کرے جس سے اس کوا حادیث کی ساعت حاصل ہے لیکن بیر حدیث اس سے دیس من اور میمی ذکر نہ کرے کہ اس نے اس سے تی ہے (۱)

تعریف کی وضاحت:

اس تحریف کامغہوم یہ ہے کہ تدلیس الاسنادیہ ہے کہ کوئی راوی اس شیخ سے روایت کر ہے جس سے اس نے بعض احادیث نی بیل کین بیرحدیث جس میں تدلیس کی ہے اس سے نہیں سنی اس نے اسے کسی دوسر ہے شیخ سے سنا ہے جس کو اس نے حذف کر دیا اورا لیے الغاظ کے ساتھ روایت کی جس میں ساع اور غیر ساع دونوں کا احتال ہے جس طرح لفظ "قال" یا لفظ "عن "تا کہ دوسر ہے آدی کو وہم میں ڈالے کہ اس نے اس سے میصد یہ سی کہا سے اس سے میصد یہ سی کہا تا کہ اس نے اس سے میصد یہ سی کہتا ہے کہاں و اس میں کیا کہا ہی کہتا ہیں کہتا ہے کہاں میں دوسر میں کہتا ہے کہاں کے اس سے میصد یہ کہتا ہے کہاں طرح وہ جو دا قرار نہائے۔

مرجس راوی کوسا قط کیاوہ ایک یا اس سے زائد بھی ہوسکتے ہیں۔

(١) ..... شرح القية العراقي ارد ١٨

# تدليس الاسناداورارسال الفي ميس فرق:

حضرت ابوالحن بن قطان نے سابق تعریف ذکر کرنے کے بعد فرمایا: تدلیس الاسناداورارسال خفی میں فرق بیہ ہے کہ ارسال اس سے روایت کرنا ہے جس سے سنانہیں۔

اس کی وضاحت ہے کہ مدرتس اورارسال تفی کرنے والا مرسل دونوں ایسے شخ ہے روایت کرتے ہیں جس سے ان کوساعت حاصل نہیں اورا یسے لفظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں جس میں ساع اور غیرساع دونوں کا اختال ہے لیکن مدرتس بعض اوقات اس شخ سے اس مدرت کے علاوہ احاد یث سنتا ہے کیکن ارسال تفی کرنے والا اس شخ سے بھی بھی نہیں سنتا نہ وہ احاد یث جن میں ارسال کیا اور نہ ان کے علاوہ ایکن وہ اس شخ کے علاوہ ایک جن میں ارسال کیا اور نہ ان کے علاوہ ایکن وہ اس شخ کا ہم عمر ہوتا ہے یا اسے اس سے ملاقات حاصل ہوتی ہے۔

#### مثال:

امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ علی بن خشرم سے دوایت کیا (۱) وہ فرماتے ہیں ہم سے ابن عیبنہ نے فرمایا انہوں نے حضرت زہری سے دوایت کیا ۔ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے خضرت زہری سے سنا ہے؟ فرمایا نہیں اور نہ بی اس سے سنا ہم جس نے بیر حدیث حضرت زہری سے سی محمہ سے حضرت عبدالرزاق نے بیان کیا انہوں نے حضرت زہری سے دوایت کیا تواس مثال انہوں نے حضرت زہری سے دوایت کیا تواس مثال میں حضرت ابن عیبنہ نے دو داویوں کوسا قط کیا جوان کے اور حضرت زہری کے درمیان ہیں۔

(۱)....معرفة علوم الحديث ص: ١٣٠٠

#### تدليس التسوية:

تدلیس کی بیتم حقیقت میں تدلیس الاسناد کی اقسام میں سے ایک فتم ہے۔
عدد میں سے ایک فتم ہے۔
عدد میں سے میں اوی کا اپنے شخ سے روایت کرنا گھردو تقدراو ہوں کے درمیان معیف راوی کوسا قط کرنا ہے جن دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی اس کی صورت ہے۔

کوئی راوی کمی ثفتہ شیخ سے حدیث روایت کرے اور وہ ثفتہ ضعیف راوی سے اور وہ ثفتہ ضعیف راوی سے اور وہ شفتہ نے ایک دوسرے سے اور وہ شفتہ نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہو۔

پی وہ مدیس سے پہلے تفتہ سے صدیت کی میں اس ضعیف کو ساقط کردے جو سند میں ہے اور سند کو اپنے تفتہ ہے بنا دے اور وہ دوسرے تفتہ سے ایسے لفظ کے ساتھ روایت کر ہے جس میں (ساعت اور فیرساعت) دونوں کا احمال ہواس طرح وہ پوری سند کو ہرا ہر تفتہ راو ہوں سے روایت کرے۔

ترلیس کی بیتم برترین مے کیونکہ پہلا تقدیمش اوقات تدلیس کے ساتھ مشہور نہیں ہوتا اور سند پر واقف مخص اسے تسویہ کے بعد اس طرح یا تاہے کہ اس نے دوسرے تقدید میں بہت دھوکہ ہے۔ دوسرے تقدید دوایت کی پس اس پر صحت کا تھم لگا تاہے اور اس میں بہت دھوکہ ہے۔ اس نڈ کیس میں مشہور مادی ن

اس تدلیس میس مشهورراوی:

ا ..... بقيد بن وليد \_ ابومسهر كيت بي :

"احاديث بقيه ليست على نقية فكن منها على تقية

ترجمہ: بقید کی احادیث مساف نیس لہذاتم ان سے بچو۔ (۱) موسد ولید بن مسلم

مثال:

ابن الجی حاتم نے "العلل" میں حدیث روایت کی:
قال سمعت ابی ۔ (میں نے اپنے باپ سے سنا)۔
اوروہ حدیث ذکر کی جے اسحاق بن راحویہ نے بقیہ سے روایت کیاوہ کہتے ہیں
مجھے سے ابووہب اسدی نے بیان کیا وہ حضرت نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر (رمنی
الدعنها) سے بیحدیث روایت کرتے ہیں:

لاتحمدوا اسلام الموء حتی تعرفوا عقدة دایه 
کی انسان کے اسلام کی تعربیت ندکروجب تک اس کی رائے گی گرہ مطوم ندکراو۔

فرماتے ہیں بیرے والد کہتے ہیں اس حدیث کو بچھے والے لوگ بہت کم ہیں اس حدیث کو عبید اللہ بن عمرو نے ، اسحاق بن افی فروہ سے انہوں نے حضرت نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہا) سے اور انہوں نے نبی اکرم مظاملی است اور انہوں نے نبی اکرم مظاملی است اور اسحاق بن افی مرام سال اللہ بن عمرو (قفہ ہیں اور اسحاق بن افی فروہ ضعیف ہیں۔

مبید اللہ بن عمرو (قفہ راوی) کی کنیت ابود ہب ہے اور وہ اسدی ہیں قوبقید نے ان کی کنیت بیان کی اور بنواسد کی طرف منسوب کیا تا کہ اسے کوئی سجھ منہ سکے ۔ یہاں ان کی کنیت بیان کی اور بنواسد کی طرف منسوب کیا تا کہ اسے کوئی سجھ منہ سکے ۔ یہاں تک کہ جب وہ درمیان میں سے اسحاق بن افی فروہ کو چھوڑد دے گا تو اس تک رسائی نہ ہو سکے گی۔ (۲)

(۱)....میزان الاعتدال ارد۳۳ (۲).....رح الغیه عراقی ارد۱۹

240/1

....الآوريب

#### تذليس شيوخ:

ترلیس شیون بیہ کہ کوئی راوی کمی شخ سے الی حدیث روایت کرے جواس نے اس شخ سے تی ہے گھروہ اس کا نام لے یا کنیت ذکر کرے یا نسبت یا ایسا وصف بیان کرے جس کے ساتھ وہ معروف نہ ہوتا کہ وہ معروف ہوجائے۔(۱) مثال:

> ابو بكر بن مجامد جوائد قراء على سيما يك بين ان كاقول: حدونا عبد الله بن ابى عبد الله، اوروه است ابو بكر بن ابودا و و محتانى مراوليت بين \_

# تدليس كاتكم:

ا .....ترلیس اسناد بہت کروہ ہے اکثر علماء نے اس کی ندمت کی ہے اور حضرت شعبدان میں سے سب سے زیادہ ندمت کرنے والے ہیں اس سلسلے میں ان کے گئ اقوال ہیں جن میں سے ایک رہے۔

"التدليس اعوالكنب" (تدليس جموث كابمائي ب)

التسویه سیدلیس التسویه سیدلیس اسادی کی زیاده تا پسندیده به تی که عراقی نیاده تاده فیمن تعمد فعله جوش جان بوجوراس کاارتکاب کرے توبیاس میں عیب کاسب ہے۔

تدلیس الثیوح ....اس کی کرامت ،تدلیس اسناد کی کرامت سے بلکی اور کم ہے

(ا)....طوم الحديث ص:۲۲

كيونكه مدرتس سي راوى كوسا قط بيس كرتااس ميس كرابهت اى سيمروى حديث ك ضائع كرف اورسامع براس كى معرفت كراسة كود شواركرف كسبب سے موتی ہے اور تدلیس برا بھارنے والی غرض کے اعتبار سے اس کی کراہت کا حال مختلف موتاہے۔

تدليس برا بمارنے والى اغراض:

الف ..... تدليس شيوخ برابعار في والى اغراض جاريس -

ا..... فيخ كاضعيف ياغير تقدمونا ...

۲....اس کی وفات میں تاخیر جس وجہ سے اس سے ساعت میں اس (مدرتیس) كے ساتھ كم درجد كى جماعت كاشر يك بونا۔

٣....اس ( فيخ ) كاروايت كرنے والےراوى سے كم عمر موتا۔

سى اس سے زیادہ روایات بیان کرتاہے اس کے ایک بی صورت میں اس ے نام کوبار بار ذکر کرنا پیند جیس کرتا۔

ب .....تركيس اسناد برا معارف والى اغراض يا يج بي جودرج ذيل بي:

ا.....سند کے عالی ہونے کا وہم ڈالنا۔

٢ ..... فيخ مع طويل مديث في اوراس من من محد صدفوت موكيا-٣٠٨،٥..... تدليس شيوخ كيسلسله بيل بيان كرده بيلي تين اغراض-

مديس كى ندمت كاسباب:

مديس كى يرمت كورج ذيل تين اسباب بير-ا ....جس سے مدیث نیس سی اس سے سننے کا وہم ڈالنا۔ ٢ .....واضح بات عاممال كي طرف بحرجانا ـ

سا ....وه جانا ہے کہ اگر اس راوی کانام لے گاجس سے تدلیس کرر ہاہوی ہے۔ پندیدہ ندہوگا۔(۱)

مريس كى روايت كاتكم:

مرتس کی روایت کوقعول کرنے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔جن میں سے دومشہور ہیں۔

٢ ....اس من تفعيل بادريم بات يح ب-

ا .....ا گرده ساعت کاذ کردا منع طور پرکرے تواس کی روایت کوقول کیا جائے لینی ده" سمعت "وغیره کے تواس کی حدیث قبول کی جائے۔

۲----ادراگرده مراحنا ساعت کاذکرنه کریاواس کی حدیث کوقبول نه کیاجائے جن اگرده "عن" دغیره کے ساتھ ذکر کر ہے تو اس کی حدیث قبول نہ کی جائے۔ (۲)

تدلیس کی پیجان کس بات سے ہوگی؟:

تدليس دوباتون مس ساكي كساته جانى جاتى ب

ا .... مساول سائود ما است معلاجب اس سے ہوجماجائے جس طرح ابن عید

كالمريته تماب

(۱)....الكفاية من:۸۵۳

(۲)....علوم الحديث من: ۱۸،۲۷

۲ ....اس فن کے ائمہ میں سے کوئی امام اس بنیاد پروضاحت کرے کہ وہ بحث محت میں ہے کہ وہ بحث محت کے دہ ہوں بحث معرفت رکھتا ہے۔ وقع تین کی دجہ سے اس کی معرفت رکھتا ہے۔

تدلیس اور مدرتس کے بارے میں مشہور ترین تعنیفات:

ترلیس اور مدرتسین کے بارے میں کثیرتمانیف ہیں جن میں زیادہ مشہور درج ویل ہیں:

الف ..... خطیب بغدادی کی تین تعمانیف ہیں ایک مدیسین کے ناموں کے بارے میں ہے، اس کا نام "التبعین لاسعاء المدیسین "(۱)
اوردوسری دوتہ لیس کی انواع میں ہے کی ایک ایک نوع ہے متعلق ہیں (۲)
ب ..... "التبعین لاسعاء المدیسین" یہ کماب برہان الدین کی کے اور یہ مطبوعہ ہے۔

ج..... سعریف اهل التقدیس بعد اتب الموصوفین بالتدلیس" به کاب الموصوفین بالتدلیس" به کاب مانظ این مجرکی تعنیف ہے اور یہ می مجب بھی ہے۔ مان بخفی در اللہ میں بھی ہے۔ مسا بخفی در اللہ میں بھی ہے۔

مرسل خفی:

تعدیف ..... مرس لفظ ارسال سے اسم مفعول ہے جس کا معنی تھوڑ ناہے۔
مویا ترسل سندکوا تصال کے بغیر چھوڑ دیتا ہے اور تنی بہلی کی ضد ہے کوئکہ
ارسال کی بینوع فا بردیں ہے ہیں بحث کے فیراس کا اوارک فیس ہوتا۔
اصطلاحی است کوئی راوی اس مختص ہے جس سے اس کی ملاقات ہے یاوہ اس

(۱)....الكفاية ص:۱۲۹ (۲)....الكفاية ص:۲۵۷ کاہم عصر ہے کوئی حدیث جسے اس سے سنانہیں ایسے الفاظ کے ساتھ روایت کرے جس جس ساع اور غیرساع دونوں کا اخمال ہے جیسے بقال

#### مثال:

ابن ماجہ نے عمر بن عبدالعزیز کے طریق سے دوایت کیاوہ حضرت عقبہ بن عامر منی اللہ عنہ سے مرفوعاروا بہت کرتے ہیں (لینی حضورعلیہ السلام نے فرمایا)

رحم الله حارس الحرسـ(١)

مسلمان کی چوکیداری کرنے والوں پراللدتعالی رحم فرمائے۔

توحعرت عمر بن عبدالعزیز نے معنرت عقبہ بن عامر سے ملاقات نہیں کی جس مرح امام المری نے 'الاطراف' میں بیان کیا ہے۔

مرسل خفی کی پیچان کیے ہو؟

مرسل خفی کی پیچان درج ذیل تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہوئی

الف .... بعض ائمہ وضاحت کریں کہ اس راوی کی اس بھی سے ملاقات نہیں ہے جس سے میدوایت کرد ہا ہے کہ اس سے مطلقا کی میں سنا۔ جس سے میدوایت کرد ہا ہے یا یہ کہ اس سے مطلقا کی میں سنا۔

ب ....و خود متائے کہ اسے اس جینے سے ملاقات مامل نہیں جس سے روایت کررہاہے یااس نے اس سے جونیس سنا۔

ج ..... بیر حدیث کسی دوسرے طریق سے بھی مروی موجس بیل اس راوی

(۱) .....نن این ماجه سمتاب ایمیاد رقم الحدیث: ۹۲۵

اورمروى عند كے درمیان كسى راوى كااضافه جو۔

اس تیسری صورت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ بعض اوقات اس نوع کا تعلق "المدزید فی متصل الاسانید" سے ہوتا ہے (پینی متصل الاسانید میں راوی کا اضافہ)

حکم:

اس مين مشهورتصانيف

مرسل خفی سے بارے میں مشہورترین کتاب خطیب بغدادی کی تعنیف "کتساب التفصیل لمبھم المراسیل" ہے

المعنعن اودالمؤنَّن:

تمہید .....مردود صدیث کی ان چواقسام کابیان کمل ہوگیا جن کے رق کاسب سند
میں سے (راوی یاراو یوں کا) ستوط ہے لیکن جب مصحن اور مع فئن میں اختلاف ہے
تو کیا یہ دونوں بھی منقطع یا متصل کی ایک تنم ہیں؟ تواس وجہ سے میں نے اس مردود
کے ساتھ ان کا الحاق مناسب سمجما جن کے ددکا سبب سند میں راوی کاستوط ہے۔

معنعن کی تعریف:

بیلفظ دعون سے اسم مفول ہے اور اس کالغوی معن ہے نعن ، عن "کہا۔ اصطلاحًا .....راوی کا بیول فلال عن فلال معمون ہے۔

مثال:

#### ابن ماجه نے روایت کرتے ہوئے فرمایا:

حداثنا عثمان بن ابى شبية ثنا معاوية بن هشام حداثنا سفيان عن اسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عروة عن عائشة (رضى الله عنهم)قالت قال رسول الله عنهم)قالت قال رسول الله عنهم)قالت الله ومسلائكته يعصلون على ميامن العبقوف-(۱)

ترجہ:رسول اکرم من المجائیم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشے منوں کی دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت بھیجے اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔(اللہ تعالی رحمت بھیجا ہے اور فرشے رحمت کی دعا کرتے ہیں)

# كيابي منعل ب يامنقطع؟

حدیث معن کے بارے میں علماء کرام کے دوتول ہیں:
الف..... یہ منقطع ہوگی جب تک اس کا اتصال داشتے نہ ہوجائے۔
ب.... مجمع قول جس پڑھل ہے اور جمہور علماء حدیث ، فقیماء اور اصولیین فرماتے
ہیں کہ یہ حدیث ہجی شرائط کے ساتھ متصل ہے جن میں دوشر طوں پراتفاق ہے اور باتی

جن شرائل کے بارے میں اتفاق ہے کہ ان کا پایا جاتا ضروری ہے اورا مامسلم نے ان دویری اکتفاء کیا ہے میہ ہیں:

(١) .... من ابن ماجه سكتاب اللامة الصلوّة والسنة نيبا المرعث: ٥٠٠٥

ا....معنین (اسم فاعل) مُدیس شهو۔ بعد سے بعد میں ممکر سامعہ

سے ملاقات ممکن ہوئیجی مصحن کی ملاقات اسے جس سے ملاقات ممکن ہوئیجی مصحن کی ملاقات اسے جس سے وہ عندن کررہا ہے۔

اورجن شرائط میں اختلاف ہے اوروہ ان پہلی دوشرطوں سے زائد ہیں وہ درج زمل ہیں۔

ا .....طاقات کا ثبوت بیام بخاری ابن مدین اوردیکم محققین کا قول ہے۔
اسلویل محبت بیابومظفر سمعانی کا قول ہے۔
سیدوہ اس سے روایت کرنے میں معروف ہو، بیابوعمروالدانی کا قول ہے۔

# مؤنَّن كَاتْعُريفِ:

افت کے اعتبارے بیانی سے بناہے اوراس کامعی ہے قلال نے آن کیا۔ اصطلاحًا ....راوی کا یکنا کہ 'حدونا فلان ان فلانا قال مؤتن ہے۔

# مؤنَّن كاحكم:

ب ....جهورفر مات بین: آن مقن کی طرح بهاور بیمطلق موتو گذشته شرانط کے ساتھ ساع برمحول موگی ۔

\*\*\*

#### تىسرى بجث.....

# راوی برطعن کے سبب مردود

### راوی پرطعن ستے مراد:

راوی پرطعن سے مراد ہے کہ کوئی زبان سے اس پر جرح کرے اور اس کی عدالت (عادل ہونے) اور اس کے دین نیز اس کے منبط اور حفظ اور بیدار مغز ہونے کے بارے من کفتگو (جرح) کرنا۔

# راوی پرطعن کے اسپاب:

راوی پرطعن کے دس اسباب ہیں جن ہیں سے پانچ کاتعلق عدالت سے اور پانچ کاتعلق منبط سے ہے۔

الف ....عدالت منعلق طعن كاسباب:

ا....جوث\_ا....جوث كاتهت بسيسة من مي سيرعت.

۵.....چالت

ب .... منبط سے متعلق طعن کے اسہاب:

ا ..... کثرت ہے فلطی کرنا۔ ۲۔... حافظہ کی کمزوری سے بیفلت یہ ..... وہم کی

كشرت.٥..... تقتراويون كالفت.

اب میں اس مدیث کی اقسام ترتیب سے ذکر کرتا ہوں ، جوان اسباب میں سے کے کرکرتا ہوں ، جوان اسباب میں سے کے کسیب سے دیادہ کمی سب سے زیادہ سے دیادہ سخت ہے۔

جب راوی پرطعن ،رسول اکرم میلی تیلیم کی طرف جعوثی با تبس منسوب کرنے کے سبب ہے ہوتواس کی حدیث کوموضوع کہا جاتا ہے۔

لغوى اعتبارے بياسم مفول ہے جود وضع التى مسى چزكو ينچر كمنا (كرانا) ہے اوراس كابينام إس كت ب كماس كارتبررا مواب-اصبطلاحًا .... ووجوث جون كمرت باوررسول اكرم ملي ييم كالمرف منسوب کیا حمیا۔

موضوع حدیث ،ضعیف احادیث عمل سے بدترین اور بیج تر ہے اور بھن علاء نے اسے ایک متنقل متم قرار دیا ہے اور ضعیف احادیث کی توع قرار تیں دیا۔

اس کی روایت کا حکم:

اس بات برعلا مكا تفاق ہے كم محض كے لئے اس كى روايت جائز بيل جواس کی حالت کو جانتا ہے وہ جس معنی میں ہمی ہوالبت اس کے موضوع ہونے کو بیان کرے توروايت كرسكتا ب- كيونك مسلم شريف ك حديث برسول اكرم ما الي المراح الله المراح الما المراح المراح المراح المراح المراح الما المراح الم من حدث عنی بحدیث یری انبه کذب فهو احد

قدى كتب فاندكرا في

ترجہ: جو تص جھے ہے منسوب الی حدیث روایت کرے جس کے بارے بیل وہ جاتا ہے کہ بیجھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں بیل سے ایک ہے۔

مديث كمرية من وضاعين كطريقة

الف ..... یا تو دخاع (جموئی مدیث بنانے والا) اپنی طرف سے کلام بناتا ہے عمراس کے لئے سند بناکرا سے روایت کرتا ہے۔

ب ..... با بعض وانشمندوں وغیرہ کا کلام کے کراس کے لئے سند بنا تاہے۔

موضوع مديث كي پيجان كيے ہوتى ہے؟

موضوع مدیث کی پیچان کچھامورے ہوتی ہان میں سے چندرہ ہیں: الف .....واضع ، وضع کا اقرار کرے۔

جس طرح ابوعمہ نوح بن الی مریم نے اقر ارکیا کہ اس نے ایک ایک سورت کے فعد اکر میں کے ایک ایک ایک سورت کے فعد اکل کے لئے مدیث کوری اور اسے معزرت ابن عباس منی اللہ عندسے کوری اور اسے معزرت ابن عباس منی اللہ عندسے کوری اور اسے معزرت ابن عباس منی اللہ عندسے کل کرتا ہے۔

ب....جوبات اقرار کے قائم مقام ہو۔

مویا و می بیخ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرے اور جب اس سے اس کی ولادت سے ولادت سے بیان کرے اور جب اس سے اس کی ولادت سے ولادت سے بیان کرے کہ اس کی ولادت سے مسلم اس بیخ کی وفات ہو بھی ہواور بیصد بیٹ مرف اس کے پاس معروف ہو۔

ج ....راوی می قرینه کا پایاجاتا۔

جيدراوى رافضى مواور حديث الل بيت كفضائل مس مو

و.....مروى من قرينه بإياجائـ

جيم وى مديث من منظيا الفاظهون ياووعل يامرح قرآن كفلاف بو

# وضع كى وجوبات اوروضاعين كى اقسام:

ا....الله تعالى كا قرب مقصود مو\_

یعنی وہ حدیث کھڑ کراس کے ذریعے لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب دے اور پچھے
الی احادیث ( کھڑے) جن کے ذریعے لوگوں کو برے کاموں سے ڈرائے اور بیہ
وضاعین زہداور نیکل کی طرف منسوب ہیں۔ حالانکہ وہ بدتر وضاع ہیں کے تکہ لوگ ان
کا عتبار کر کے ان کی موضوع احادیث کو تھول کرتے ہیں۔

ان اوگوں میں میسرہ بن عبدرہ ہے ابن حبان نے الضعفا و (کتاب) میں ابن مہدی نے قال کیاوہ لکھتے ہیں: میں نے میسرہ بن عبدر بہ سے یو چھا کہتم بدا حادیث کہاں سے لائے ہوکہ جس نے فلاں (وظیفہ وغیرہ) پڑھا اس کے لئے اس قدر او اب ہے اس میں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے بدا حادیث کھڑی ہیں۔(۱) ہے۔ اس نے کہا میں نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے بدا حادیث کھڑی ہیں۔(۱) بست نہ جب کی مدد کرتا

فاص طور پرسیای جماعتوں کی مدوکرنا جب فتنه ظاہر ہو گیا اور سیا کی فرقے ظاہر ہو کیا اور سیا کی فرقے کا ہمر ہوئے جیسے خوارج اور شیعہ ہر فرقے نے الی احادیث وضع کیں جو آن کے قدم ب کی تائید کرتی ہیں جیسے میں موضوع حدیث عملسی عمل المبشد من شك فیسه کفر " معرست علی رضی اللہ عند تمام انسانون سے ہم ہیں جواس بات میں فک کرے وہ کا فرہ )

ح ....اسلام برطعن كرنا-

میادک زندیقوں میں سے منے وہ اسلام کے خلاف عمل کملا تمروفریب نہ کرسکے

(۱) ...... ترزيب الراوي الاهما

توانہوں نے بیخبیث طریقہ افتیار کیا چنانچہ انہوں نے اسلام کوبری شکل دینے اور اس برطعن کرنے کے لئے مجھ احادیث بنائیں۔

ان لوگوں میں محد بن سعید شامی تھا جے ہے دبی کی دجہ سے بھائی دی گئی تھی اس نے بواسط جمید ، معتریت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت کی۔

انا عاتم النهيين لانهى بعدى الاان يشاء الله (1)
ترجمه: من قاتم النهين مول مير بعدكوكى ني بين مريد كدالله تعالى حاب و كرديا من الله تعالى حاب كرديا من ما مرين حديث في النه تعالى كرديا من الله كرديا من الله تعالى كرديا من الله كرديا

و..... حكر انون كا قرب مامل كرنے كے لئے:

لینی بھن کرورائیان والول نے ایک احادیث کھڑنے کے ذریعے عکر انول
کا قرب حاصل کیا جو حکران کے (دین سے ) انحراف سے مناسبت رکھتی ہیں جیسے
خیاث بن اہراہیم فنی کوئی کا امیر الرومنین مہدی کے ساتھ پیش آ مدہ واقعہ ہے جب وہ
اس کے پاس میا اور وہ کوڑ کے ساتھ کھیل رہاتھا تواس نے نبی اکرم ساتھ کیلئے تکہ کشکسل کے ساتھ سندے ذریعے بیان کیا کہ آپ ساتھ کیلئے سندے فرمایا:

لاسبق الا فی نصل اوعف اوحافر اویمناس-(۲) ترجمہ:(مقایلہ فیل محر حیر اعمازی ءاونٹ دوڑائے اورکموڑے دوڑائے اورکیوڑیازی بیل)

جناح سےمراد کوتر بازی ہے اور صدیث میں بھی ہے۔

<sup>(</sup>ו) ..... (ו) אולובט וקיואיו

<sup>(</sup>٢) ..... امل مديث عل جناح كالقول و يجيم مكلوة المعاج باب عدادة له الجهادس: ٢٧٥

تواس میں اس نے مہدی کی وجہ سے "او جنام" کا حکم و حایا مہدی سجھ کیا اوراس نے کور کوذیح کرنے کا حکم دیا اور کہا کو یا میں نے اسے اس اضافہ پر ابھاراہے۔

ه ..... کمانی اور حصول رزق کے لئے:

جس طرح بعض قصہ کو (واعظین وغیرہ) لوگوں کے سامنے بیان کرکے پیسے بؤرتے ہیں اوروہ ان کوسلی بخش اور بجیب وغریب قصے سناتے ہیں جن کولوگ بوے غورسے من کرانہیں پیسے دیتے ہیں جس طرح ابوسعید مدائن کرتے تھے۔

ز ..... شهرت مقصود مو:

الی عجیب احادیث لانا جوشیوخ مدیث بس سے کس کے پاس میں پائی جاتیں براوک سندکو بلیث دیتے ہیں تا کہ عجیب بن جائے اور اس کے سننے بس فیت ہوجیسے این انی دحیہ اور جماد میں کرتے تھے۔(۱)

ومنع مدیث کے بار نے می کرامیکا قدیب:

برحی فرقوں میں سے ایک فرقہ جن کوکرامیہ کہاجاتا ہے کنزدیک مرف ترخیب ور بیب کی فرض سے احادیث کھڑنا جائز ہے اور انہوں نے اس حدیث من کلاب علی متعمدا "میں اس جملہ کے اضافہ "لید حنسل الناس" سے استدلال کیا ( یعنی متعمدا "میں اس جملہ کے اضافہ "لید حنسل الناس" سے استدلال کیا ( یعنی جوفن جو سے جبوئی حدیث منسوب کرے تا کہ لوگوں کو کمراہ کرے ) لیکن حالم حدیث کے ہاں یہ جملہ ( لیحنسل الناس ) خابت نہیں۔

دریث کے ہاں یہ جملہ ( لیحنسل الناس ) خابت نہیں۔

ان میں سے بعض نے بیمی کہا کہ جم تو حضور علیہ الصافی والسلام کے تن میر

(۱).....تررعب الراوي ص:۲۸۲

جموت ہولتے ہیں آپ کے خلاف جمیں ، توبیاستدلال نہایت کمزور اور ردی ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰ قادالسلام کی شریعت جموٹوں کی تختاج نہیں کہ وہ اس کوروائ دیں۔
اور بیوہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے تی کہ بیٹے ابو تھر جو بنی نے اس حد
تک مبالد کیا کہ انہوں نے احاد یہ گھڑنے والے قطعی طور پر کا فرقر اردیا۔

## موضوع احادیث ذکرکرنے میں بعض مغسرین کی خطاء:

بعض مفسرین سے خطا واقع ہوئی کہ انہوں نے اپنی تفاسیر میں موضوع احادیث میان کیس اوران کے موضوع ہونے کو واضح نہیں کیا۔ خصوصاً وہ حدیث جوایک ایک میارت کے حوالے سے فضائل قرآن میں حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی

#### المعسرين مل سے چندنام بيون

الغب الثعلبي ب سالواحدي برسالزم حشري بدسسالبيط أوي برسالبيط أوي برسسالبيط أوي برسسالوكاني برسسالوكاني برسسالشوكاني برسسالوكاني برسالوكاني برسسالوكاني برسالوكاني برسالوكا

#### موضوع احادیث کے بارے میں چندمشہورتصانیف:

ب .... اللَّالَى المصنوعة في الاحاديث الموضوعة: بيامام سيوطي رحمالله

کی تصنیف ہے اور ابن جوزی کی کتاب کا خلاصہ اور اس کا تعاقب ہے اور پھواضافہ ہے جے ابن جوزی نے کرنہیں کیا۔ ہے جے ابن جوزی نے ذکرنہیں کیا۔

ے .....تنزیه الشریعة المرفوعة عن الاحادیث الشنیعة الموضوعة براین عراقی كنانی كی تعنیف ہے اور یہ بہلی دو كما بول كی تخیص ہے جوجامع مهذب اور مفید كما برا سے۔

#### حدیث متروک:

جب راوی پرطعن کا ایک سبب جموث کی تیمت ہے اور وہ دومراسب ہے تواس کی روایت کا نام متروک رکھا ممیا۔

#### ا....تعريف:

الف ..... انفوی اعتبارے بیلفظ اسے دے "سے اسم مفول ہے اور جب اعثرے سے چوز انکل آئے ہیں بین محبور دیا میا سے چوز انکل آئے ہیں بین محبور دیا میا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔(۱)

ب....اصطلاعًا المسعديث متروك ال مديث كو كيتم بين جس كاسند مين ايباراوي موجس برجموث كي تهت ہے۔

٢ ....راوى برجموك كي تهت كاسباب

راوی پرجمون کی تہمت دویاتوں میں سے ایک کی دجہ سے موتی ہے اوروہ درج

ويل بير\_

(۱)....القامو*ن* ۲۰۲/۳ •

الف ..... بیرهدیث مرف ای (راوی) کی جهت سے مروی ہواور قواعد معلومہ کے خلاف ہو۔

ب....وهای عام تفتگومین جمونامشهور بولیکن حدیث نبوی میں اس سے جموث گاہر نہ ہو۔

#### ۳....مثال:

عمروبن شمر الجعنی کوفی شیعی نے حضرت جابر سے انہوں نے ابوالطفیل سے درانہوں نے درانہوں نے ابوالطفیل سے درانہوں نے حضرت علی اور حضرت عمار (رضی الله عنبم) سے روابت کیاوہ دونوں فرماتے ہیں:

کنن النبی عظی یقنت فی الفیعر ویکیر یوم عرفة من صلاة العصر آخر ایام التشریقملاة الفداة ویقطع صلاة العصر آخر ایام التشریقترجمه: نی اکرم مظیر الله فی فی فی فی فی از عمل توت پر هت شے اور عرفه (نوزوائج) کی فی فی فی فی فی افرات تشریق) شروع کرتے اور ایام تشریق کے آخری ون فی فی ادام مائی ، دارتطنی اور ای کے علاوہ محدثین نے عمروین شمر کومتروک الحدیث قرار دیا ہے۔ (۱) ،

# المستعديث متروك كامقام:

یہ بات میان ہوچک ہے کہ حدیث ضعیف ہیں سب سے بری فتم موضوع ہے کرمنزوک ہے مرمنزوک ہے مرمنز

حضرت مافظ ابن مجرعسقلانی رحمه الله نے ای ترتیب سے ذکر فرمایا(۱) مدیرے منگر:

- - - - براوی می طعن کاسبب غلطی کازیاده مونایا کشرت غفلت یافتق مواوروه تبیرا جبراوی میں طعن کاسبب غلطی کازیاده مونایا کشرت غفلت یافتق مواوروه تبیرا ، چوتفااور یا نجوال سبب ہے تواس کی حدیث کومنگر کھا جاتا ہے۔

الف .... تعریف: لغوی اعتبار سے بیلفظ "انکار اسے اسم مفول ہے اور یافرار کی ضدے۔
کی ضد ہے۔

ب....اصطلاحًا.... علماء كرام نے حدیث منگر کی متعدد تعریفات کی ہیں۔ان میں سے زیادہ مشہور دوتعریفیں ہیں جودرج ذیل ہیں۔

ا....ایی مدید جس کی سند میں ایباراوی ہوجو کشرت سے فلطی کرتا ہو مااس کی غفلت زیادہ ہو مااس کافسق فلا ہر ہو۔

اس تعریف کوحافظ ابن جر نے ذکر کیا اور کی طرف منسوب کیا (۲) البیتونی نے اپنے منظوم کلام میں ای تعریف کوافتیار کیاوہ لکھتے ہیں۔ ومنکر انفرد به راو غدا ..... تعدیلہ لا یحمل التفرد!

٧ ....وه حديث جي ضعيف راوكي انقتراوي (كي روايت) كے خلاف روايت

سرے۔ حافظ ابن جرنے اس تعریف کوذکر کر کے اس پراعتاد کیا اور دیگی تعریف کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہے اور وہ ضعیف کی روایت کا گفتہ کی روایت کا گفتہ کی دوایت کی مخالفت ہے۔

> (۱).....الله ريب ار۱۹۵ شرح نخية الفكر ص:۲۹۸ (۲)..... نخية الفكراوراس كي شرح مص: ۲۲۸

## منگراورشاذ میں فرق:

الف ..... شاذوہ ہے جے مقبول راوی (۱) روایت کرے اور وہ اولی کے خلاف ہو۔

ب ..... اور منکر وہ ہے جیے ضعیف راوی روایت کرے اور وہ گفتہ کے خلاف ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ خالفت کے معاملہ میں بید دونوں مشترک ہیں اور اس بات میں ختلف ہیں کہ شاذ ، مقبول کی روایت ہے اور منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے۔

میں مختلف ہیں کہ شاذ ، مقبول کی روایت ہے اور منکر کا راوی ضعیف ہوتا ہے۔

حضرت این حجر فرماتے ہیں۔ جولوگ ان دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں وہ خفلت کا شکار ہیں۔ (۲)

# میلی تعریف کی مثال:

پہلی تعریف کی مثال وہ حدیث جسے امام نسائی اور ابن ماجہ نے ابن بھی بن جمہ بن قبیل تعریف کی مثال وہ حدیث جسے امام نسائی اور ابن ماجہ نے والد سے اور وہ حضرت قبیل کی روایت سے نقل کیا وہ ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعًا روایت کرتے ہیں۔ (یعنی حضور علیہ الصلوقة والسلام نے فرمایا)

کلوا البلم بالتمر فان ابن ادم اذا اکله غضب الشیطان ترجمه بم می مجود ختک مجود کے ساتھ کھا وانسان جب اسے کھا تاہے توشیطان کوشمہ تاہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ..... يهان مغول ماوى \_ عمراد وه راوى ب جوج اورحس كاراوى مولينى عادل اورتام الضهط يا عادل مو اورمنيط من كاراوى مولينى عادل اورتام الضهط يا عادل مو اورمنيط من كي مو

<sup>(</sup>٢) ..... شرح تخية الفكر ص: ٢٧

<sup>(</sup>۳) ..... شروع می مجود طلع کملاتی ہے محرطال محربے مجر نمر اس کے بعد زطب اور محرتر (یے مجود کے علقب مراحل میں مام میں) ما ابراروی

امام نسائی فرماتے ہیں بیصد بیٹ منکر ہے اور ایسو ڈکھید اس میں متفرد ہیں اور وہ صالح مینی ہیں۔

ا بام مسلم نے ان کی حدیث متابعات میں ذکر کی کیکن بیاس مقام تک نہیں پہنچے کہان کی متفرد حدیث قبول ہو۔(۱)

### دوسرى تعريف كى مثال:

ابن ابی حاتم نے حبیب بن حبیب زیات سے انہوں نے الی اسحاق سے اور انہوں نے عبد راز بن محریث سے انہوں نے حضرت ابن عباس (رمنی اللہ عنما) انہوں نے عید راز بن محریث سے انہوں نے حضرت ابن عباس (رمنی اللہ عنما) سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

من اقام الصلواة واتى الزكواة وحم البيت وقرى الضيف دخل الجنة -

رجہ: جس نے نما زقائم کی اورز کو ہ اوا کی اور بیت اللہ شریف کا بچ اوا کیا اورمہمان کی مہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں میکر حدیث ہے کیونکہ دوسرے تقدراو یول نے اسے

ابن ابی حاتم کہتے ہیں بیمنگر حدیث ہے کیونکہ دوسرے لفہ راویوں ہے اسے ا ابواساق سے موقوف روایت کیا ہے اور وہ معروف حدیث ہے۔

### حدیث منکرکا مرتبہ:

حدیث منکر کی جو دو تعریفیں ابھی گزری ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ منکر انہائی ضعیف احادیث کی اقسام میں سے ہے کیونکہ یا توبیا لیے ضعیف راوی کی روایت ہوگی جو بہت زیادہ خطا یا کثرت غفلت یافتق سے موصوف ہے یاالیے ضعیف راوی کی

<sup>(</sup>۱)....الدريب اله١١٢

روایت ہوگی جواس روایت میں تقدراو بول کی مخالفت کرتا ہے اوران وونول قسمول میں شدید فعی جواس روایت میں تقدراو بول کی مخالفت کر رکئی ہے کہ متر وک کے میں سے بات کر رکئی ہے کہ متر وک کے مقام کے بعد شدید فعی منکر حدیث میں ہوتا ہے۔

#### معروف حديث:

تعریف .....الف ..... لفت میں بیر عَرَفَ سے اسم مفول ہے۔ اصطلا گے۔.... وہ حدیث جے نفتہ رادی مضعیف رادی کی روایت کے خلاف روایت کرنے۔

اس معنی کے اعتبار سے بیم عکر کے مقابل ہے یا وقیق تعبیر کے اعتبار سے بیم عکر کی اس تعربی اعتبار سے بیم عکر کی اس تعربی اس تعربی است مقابلے میں ہے جس پر حافظ ابن جمر کا اعتماد ہے۔

#### مثال:

اس کی مثال وہی ہے جومحر کی دوسری مثال کے طور پر گزر چکی ہے لیکن وہ روایت تقدراو پول کے طریق سے مروی ہے اور انہون نے حضرت ابن عباس رضی الدینماسے موقوف روایت کی ہے کیونکہ ابن ابی حاتم نے حبیب کی مرفوع حدیث قال کرنے کے بعد فرمایا یہ محکر ہے کیونکہ ان کے علاوہ تقدراو بول نے اسے ابواسحا قسے موقوف روایت کیا اور وہ معروف ہے۔

### مديثمعلّل:

جب راوی پرطعن کاسبب' وجم' موتواس کی حدیث کومعلل کهاجا تا ہے اور بیہ چھٹاسبب ہے۔ تعریف .....(الف) افت میں بیاعی بہ بحدا فہو معل سے اسم مفول ہے اسم مفول ہے اور بیافت میں بیاعی بہ بحدا فہو معل سے اسم مفول ہے اور بیافت میں میں خیر مشہور ہے۔

کرنا لغت میں غیر مشہور ہے۔

بعض محدثین نے اسے 'المعلول' سے تعبیر کیا ہے اور بیعبیر عربی اور لغت کے علماء کے ہان نہایت کمزور اور کھٹیا ہے۔ (۱)

ب....اصطلاحًا....وه عدیث جس میں الی علت پراطلاع پائی می جواس کی صحت میں ضعف کا سبب ہو حالا نکہ ظاہر میں وہ اس سے محفوظ ہوتی ہے۔

### علت كي تعريف:

بینهایت پوشیده سبب بهوتا ہے جوصحت صدیث میں خرافی پیدا کرتا ہے۔ پی علت کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ علماء حدیث کے نزدیک علت کی تعریف میں دوشرطوں کا پایا جا ناضروری ہے۔

ا..... پوشیدگی یا ..... صحبت حدیث میں خرائی پیدا کرنا۔ اگران دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے جیسے علت کا ظاہر ہونا یا عیب پیدا نہ کرنا تواس وقت اصطلاعًا اسے علت نہیں کہتے۔

اصطلاحی معنی کےعلاوہ پرعلمت کا اطلاق : میں نے گذشتہ جملہ میں علمت کی جو تعریف ذکر کی ہے اصطلاح محدثین میں علمت سے بھی مراد ہے۔ میں علمت سے بھی مراد ہے۔ لیکن بعض اوقات علمت کا اطلاق ہراس طعن پر کیاجا تا ہے جوحد یہ کی اطرف

(١) ..... كونكه الله مريد فيه سام مفول كاوزن مَفْعُولُ لين آتا با إزاروي

متوجہ ہوتا ہے اگر چہ وہ طعن پوشیدہ یا عیب پیدا کرنے والا (قادح) نہ ہو۔ مما و ع

راوی کے جمون باس کی غفلت بااس کے حافظہ کی کمزوری وغیرہ کوعلت قرار دیا جاتا ہے حتی کہامام ترندی رحمہ اللہ نے نئخ کوجمی علمت قرار دیا ہے۔

#### دوسری نوع:

الی خالفت کوعلت قرار دینا جوصحت حدیث میں خرابی پیدانہ کرے جیسے تفتہ کی متصل حدیث کو علت قرار دینا جوصحت حدیث میں خرابی پیدانہ کر ہے جیسے تفتہ کی متصل حدیث کومرسل بیان کرنا۔اس بنیا دیربعض حضرات نے فرمایا کہ محکم معلل بھی مسیح حدیث سے ہے۔

معرفت علل کی جلالت و دفت اورکون اس پر قادر ہے؟

علی حدیث کی معرفت علوم حدیث میں سے نہایت جلیل القدر اور باریک ترین ہے کوئکہ اس میں ان پوشید وعلتوں کوظا ہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جوعلوم حدیث کے ماہرین پر بی ظاہر ہوتی ہیں اور اس پرقدرت اور معرفت کی طاقت ان بی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو حافظ، دور اندیش اور دوشن ہم کے مالک ہیں۔

ای کے اس کی مجرائی میں خوط الگانے والے صرف چندائمہ ہیں جیسے ابن مدین ، امام احمد المام بخاری ، ابوحاتم اور دارتطنی (رحم الله)

## تعلیل سندمی داخل ہوتی ہے؟

تعلیل اس سند میں ہوسکتی ہے جوظا ہری طور پر صحت کی تمام شرائط کی جامع ہو کیونکہ ضعیف صدیث علتوں سے بحث کی مختاج نہیں ہوتی کیونکہ وہ مردود ہے اوراس رعمل نہیں ہوتی۔ پر ممل نہیں ہوتا۔

# علت کے ادراک برکن امورسے مدولی جاتی ہے؟

علت كادراك يرچندامورسهدولي جاتى مان من سي محدين إلى:

الف ....راوى كامتغرد موتار

ب....غيركاس كى مخالفت كرنا\_

# معلّل كى معرفت كاطريقه:

اس کی معرفت کاطریقہ ہیہ کہ حدیث کے تمام طرق کوجمع کیاجائے اوراس کے راویوں کے اختلاف کودیکھاجائے پھران کے صبط اور انقان میں موازنہ کیاجائے پھر معلول (بینی معلل لام اول کافنے) روایت پڑھم لگایاجائے۔

علت کہال واقع ہوتی ہے؟

الف .....عام طور پر علت استدین واقع موتی ہے جس طرح موقوف اور مرسل مونے کی علمت۔ بسسمتن میں علمت واقع ہوتی ہے اور ریہ بہت کم ہے جس طرح نماز میں بسم اللہ کی قرائت کی فعی کی حدیث۔(ا)

### كياسنديس علت كاوتوعمتن مين خرابي كاسبب

الف ....بعض اوقات علت ،سند میں خرابی پید اکرنے کے ساتھ ساتھ متن میں بھی کمزوری پیدا کرتی ہے جیسے ارسال کی علت۔

بن عبید کی روایت وه حضرت توری سے وه عمروبن دینارسے اور متن صحیح ہوتا ہے۔ جیسے یعلیٰ
بن عبید کی روایت وہ حضرت توری سے وہ عمروبن دینار سے اور وہ حضرت ابن عمرض الله عنها سے مرفوعا روایت کرتے ہیں: "البیعان بالنعیاد" (۱) با لئع اور مشتری کواختیار ہوگا (جب تک جدانہ ہوں) تو حضرت یعلیٰ کوسفیان توری کے قول ' عمروبن دینار'' میں وہم ہوا حقیقت میں وہ عبداللہ بن دینار ہیں۔

توبیمتن می به با اگر چه سند میں غلطی کی علت پائی جاتی ہے کیونکہ عمروبن دینار اورعبداللہ بن دینار دونوں فقدراوی بیں اورا یک ثقہ کودوسرے ثقہ سے بدلناصحت متن کونقصان بیں بہنچا تا اگر چہ سند کے سیاق میں غلطی ہے۔

معلل ميم تعلق مشهور كتب:

اس مین مشہورترین تصنیفات بیہ ہیں:

ب---ابن الجامم كي"علل العديث "-

(١) ..... سنن ترفدي ايواب العلوة بإب ما جاء في ترك الجربسم الثدار حمن الرحيم ارو١١

ج....امام احمر بن من كالعنيف"العلل ومعرفة الرجال"و....امام ترفري كي "العلل الكبير" اور "العلل الصغير"ع....امام وارقطني كي "العلل الواردة في الاحاديث النبوية"ع....امام وارتطني كي "العلل الواردة وم الاحاديث النبوية"ميركتاب ان سب من زياوه جامع اور مفصل ہے۔

#### . نقات كى مخالفت:

جب راوبوں میں طعن کاسب ثقات کی مخالفت مواور سیساتواں سبب ہے تواس كے نتیج میں علوم حدیث كى يا مج فتميں تكلتى بيں۔ اوروہ ..... مررج ، مقلوب المهزيد في متصل الاسانيد، مضطرب اورمصَحف إلى-ا۔ مدد ہے ۔۔۔۔ اگر خالفت اسند سے سیاق کو تبدیل کرنے یا موقوف کو مرفوع سے بدلنے کے ساتھ ہوتواس کا نام مدرج ہے۔ ٢\_مقلوب .....ا كرنفذيم وتاخير كي ذريع تبديلي موتواسي مقلوب "كيتي بي سو المهزيد في متصل الاسانيد ....أكركن راوي كاضافه كوزيع مخالفت موتوب المزيد في متصل الاسانيد كبلاتي --سم مضطرب .....ا کرکسی راوی کودوس براوی سے بدلنے بامنن میں الفاظ كاختلاف كساته مخالفت مواورترج كاكوئي سبب بحى ندموتوا يمضطرب ۵ مصلف اگرالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مخالفت ہواور سیاتی ہوتواسے مصحف كهاجا تاب-(١) اس ترتیب کے ساتھ تفصیل درج نے بل ہے۔

(١)..... شرح نخية الفكر ص: ١٩٠١٨

#### مديث مدرج:

تعریف .....افغی اعتبارے یہ"ادرجت الشی فی الشی "سے مفعول ہے جبتم ایک چیز کودوسری میں داخل کرواوراسے اس کے ساتھ ملاوو۔
برین اصطلاح است جب حدیث کی سند کا سیاتی بدل دیا گیا ہویا اس کے متن علی کی متن کی متن سے نہیں ہے (اسے مدرج میں کہا جاتا ہے)

اقسام:

مدرج کی دوسمیں ہیں۔ مدرج الاسناد....مدرج المعن ۔

الفه ..... مدرج الاسناد

ا ..... تعدیف .... جس کی سند کاسیاق بدل دیا تمیار

۲....اس کی صورتیں

راوی سندچلاتا ہے تواسے کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے پس وہ اپی طرف سے کلام کہتا ہے اور بعض سننے والے اسے ای سند کے متن کا کلام خیال کرتے ہیں اوراس سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

سو....مثال:

ايت بن موى زايدى روايت شران كاقصدكه:

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار

ترجمہ: جسمخص کی رات کی (نقل) نماززیادہ بودن کے وقت اس کاچھرہ حسین بوتا ہے۔(۱)

اصل قصہ بیہ ہے کہ ٹابت بن موی ،شریک بن عبداللہ قاضی کے پاس مکے اوروہ املاء کراتے ہوئے فرمار ہے تنے:

حدثنا الأعبش عن ابى سفيان عن جابر قال قال رسول الله ﷺ -

اس کے بعدوہ خاموش ہو گئے تا کہ جنے کھوار ہے ہیں وہ لکھ لے۔

جب انہوں نے ثابت کودیکھا تو فرمایا: "من کشرت صلات باللیل حسن وجھ بالنھ ہو" اوراس سے ان کی مراوح فرت ثابت تھے کیونکہ وہ زاہداور پر ہیزگار تھے ۔ تو حضرت ثابت تھے کیونکہ وہ زاہداور پر ہیزگار تھے ۔ تو حضرت ثابت نے گان کیا کہ اس سند کامتن بیکلمات ہیں ہی وہ اسے بیان کرتے تھے۔

ب....مدرج المتن:

ا۔تعریف .....وہ مدرج حدیث جس کے متن میں کسی وقفہ کے بغیرالی چیز داخل کی جائے جواس سے بیس ہے۔

۲۔اقسام ....اس کی تین قتمیں ہیں جودرج ذیل ہیں۔ الف۔ بیر کہ ادراج حدیث کے شروع میں ہواور بیر بہت کم ہیں البتہ جس کے

ورميان من أوراج موال سين إوه بيل-

ب\_ادراج، مدیث کے درمیان میں ہو پہلی تم کے مقالم میں میں ہوت کم ہیں۔

(١) سنن ابن ماجه باب قيام الكيل رقم الحديث: ١٣٣٣

ج....ادراج، مدیث کے آخریس مواور میتم بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مدلد

سو....مثالين:

الف .....حديث كيشروع من ادراج كي مثال:

اوراس کاسب بیر ہے کہ راوی کوئی کلام کرتے ہوئے اس پر حدیث سے استدلال کرناچا ہتا ہے اوراسے کسی فعل کے بغیر لاتا ہے اس طرح سننے والے کو وہم موجاتا ہے کہ بیتمام (کلام) حدیث ہے۔

جیے خطیب (بغدادی) نے ابقطن اور شابہ کی روایت سے نقل کرتے ہوئے
روایت کیا اور دونوں سے الگ الگ بیان کیا جیسے صفرت شعبہ حضرت محمہ بن زیاد سے
اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: رسول اکرم
سلان کیا نے فرمایا: ''اسب ف وا الوضوء'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کلام سے
مدری ہے جس طرح بخاری کی روایت جوآ دم سے ہوہ حضرت شعبہ سے وہ محمہ بن
زیاد سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

اسبغوا الوضوء فان ابا القاسم على قال وبل للاعقاب من النار-(۱) ترجمہ: وضو کمل کیا کروب فیک ابوالقاسم میں النازیوں کے لئے جہنم سے دائی ہے۔
سے خرائی ہے۔

خطیب فرماتے ہیں ابوقطن اور شابہ کوحفرت شعبہ سے روایت کرتے ہوئے وہم ہوگیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا حضرت شعبہ سے ایک جم غفیر نے آ دم کی روایت کی طرح روایت کی طرح روایت کی طرح روایت کی است کیا ہے۔ (۱)

(۱)..... من بخ بخاري كتاب العلمارة باب سل الاعتاب ار ۱۸

ب....وسط صديث من ادراج كي مثال:

بدء الوحی (وحی کا آغاز) کے بارے میں جعزت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث

كان النبي الله كان يخلوا بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد-(۲)

ترجمه: رسول اكرم ملي اليام كالي كل راتيس عار حراء مس عبادت كرتے تھے۔ تو ' هو التعبد" كالفاظ معرت زبرى ككلام سهدرج بي -ج ....مديث كي خريس ادراج كي مثال:

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے:

للعبس الببلوك اجران والذى نفسي بيده لولا الجهاد في سبيسل الله والحج ويرّامّي لاحيبت ان اموت وانا مملوك-(٣)

ترجمه جملوک غلام کے لئے دواجر ہیں اس ذات کی حم جس کے قیعنہ قدرت میں میری جان ہے اگر اللہ کے رائے میں جہاد بانج اور مال کے ساتھ حسن سلوک نہ ہوتا تو میں مملوک ہونے کی صورت میں مرنا پیند کرتا۔

تو"والذي نفسسي بيده" آخرتك حفرت ابوبريره رضى الله عند كے كلام سے ہے کیونکہ اس کلام کاحضور علیہ الصلوة والسلائم سے مساور ہوتا محال ہے کیونکہ آپ

<sup>(</sup>۱) ..... ترب الراوي

باب كيف كان بدوالوحى الى رسول الله منظمة يحيلم قد يمى كتب خانه كرا چى الا ست ب المعتق باب العبداذ الصن مبادة ربدالخ قد مى كتب خانه كرا چى اله ۱۲۳۳

<sup>(</sup>۲)....وسیح بخاری

<sup>(</sup>۳)....گیج بخاری

کاغلامی کی تمنا کرنامکن نبیس نیز آپ کی والدہ موجود نبیس تھیں حتی کہ آپ ان سے بعلائی کرتے۔ بعلائی کرتے۔

٣ ....اوراج كاسباب:

اوراج کےاسباب متعدد ہیں ان میں سے زیادہ مشہور درج ذیل ہیں:

الف ..... حكم شرى بيان كرتا\_

ب ....حديث كمل مونے سے بہلے اس سے شرع تكم ثكالنا۔

ح ..... حدیث میں غریب الفاظ کی تشریح کرنا۔

٧ ....ادراج كاادراك كيے مو؟

ادراج كاادراك چنداموري بوتايان بل سے محصيري:

الف .....دوسرى روايت مين وهدرج كلام الگ درج موية

ب ....بعض باخبرائمه كاس كى وضاحت كرنا\_

خ .....خودراوی کا قرار کرنا که اس نے اس کلام میں ادراج کیا ہے۔

و ....اس بات كارسول اكرم ما ين الميالية كا قول مونا محال مو

٥ ....اوراج كاتحكم:

محدثین فقہا واور دیکر علماء کے نزدیک بالا تفاق ادراج حرام ہے اوراس سے وہ ادراج مشکل کے مشکل کے لئے ہو یہ منوع نہیں ہے۔ ادراج مشکل کا تفریح کے لئے ہو یہ منوع نہیں ہے۔ اس کے مفتوع نہیں ہے۔ اس کے مفتوع نرت زہری اور دیکرائمہ نے ادراج کیا ہے۔

### ٢ ....ادراج \_ متعلق مشهورترين تقنيفات:

الف .... الغصل للوصل المدرج في النقل، يخطيب بغدادي كي تعنيف

<u>-ج</u>ـ

بستقریب المنهم بترتیب المددم بیطافظ این جرکی کتاب ہے۔ اور بی خطیب بغدادی کی کتاب کی تلخیص اور اس پر پچھاضا فہہے۔

#### حديث مقلوب:

ا .....تعریف افت میں بیراقلب سے اسم مفعول ہے اور اس کامعنی کسی چیز کے فامرکو بلیث دیتا ہے۔(۱)

اصبطلات؛ حدیث کی سندیا اس کے متن میں کسی لفظ کودوسر بے لفظ سے تفذیم وتا خیروغیرہ کے طریقے پر بدلنے کومقلوب کہتے ہیں۔

#### ۲....اقسام:

- است کے بردی دوشمیں ہیں۔ اسب مقلوب السند۔ ۲۔ مقلوب المثن -مقلوب کی بردی دوشمیں ہیں۔ اسب مقلوب السند۔ ۲۔ مقلوب المثن -راہ مقلم المان

مقلوب السنديہ كرتبد ملى سنديس واقع ہواورس كى دوصور تيل ہيں۔
ا اللہ داوى كے نام اوراس كے باپ كے نام كومقدم يا موخركردياجائے جيب حضرت كعب بن مرہ سے مروى حدیث میں راوى "مرہ بن كعب" سے روایت كر ب حضرت كعب بن مرہ سے مروى حدیث میں راوى "مرہ بن كعب" سے روایت كر ب سے بدل دے تاكہ وہ اجنبى ہوجائے جيسے بدل دے تاكہ وہ اجنبى ہوجائے جيسے

(۱)....القاموس ار۱۲۲۳

حعزت سالم سے مشہور حدیث کوراوی حضرت نافع سے کردے۔ جوراوی میمل کرتے تھے ان میں جماد بن عمر وقعیبی ہیں اوراس کی مثال سیہ: حدیث جیسے جماد قعیبی اعمش سے انہوں نے ابوصالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہر ریرورضی اللہ عنیہ سے مرفوع روایت کیا:

> اذا لـقيتـم الـمشـركيـن فـى طريـق فلاتبـه وهـم بالسلامـ(۱)

ترجمہ:جبتم رائے میں مشرکین سے طوقو اُن سے ملام میں پہل نہ کرو۔

یہ حدیث مقلوب ہے جماد نے قلب کیا اوراسے اعمش سے قرار دیا حالا نکہ یہ

حدیث "سھیل بن اہی صالح عن اہیہ عن اہی ھریر ہ" سے معروف ہے

امام مسلم نے اسے الی صحیح میں ای طرح نقل کیا ہے مقلوب کی یہی وہ تم ہے جس کے

راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حدیث میں چوری کی ہے۔

راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حدیث میں چوری کی ہے۔

برای مقلوب اُنگن ۔۔

وہ حدیث جس کے متن میں تبدیلی کی گئی ہواس کی بھی دوصور تیں ہیں۔
اسسراوی حدیث کے بعض متن میں تقذیم کوتا خیر کردے۔اس کی مثال حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جسے امام سلم نے روایت کیا اوراس میں ان سات
افراد کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالی اینا سا یہ عطافر مائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس حدیث میں ہے:

ورجل تصري بحرية فاخفاها حتى لاتعلم يمينه

<sup>(</sup>۱) .... مندامام احمد بن مبل عن اني بريرة رضى الله عند المكتب الاسلامي بيروت ١٩٥٦ ٢

ماتنفق شماله "۔

ترجمہ: وہ محض جو پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے حتی کہ دائیں ہاتھ کو پہتاہیں جاتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا۔

اس روایت میس سی راوی کی طرف سے قلب ہوااوروہ ہون ہے:

"حتى لاتعلم شمالة ماتنفق يمينه" (حتى كم بائيس باتھ كومعلوم نه موكه دائيس باتھ نے كيا خرج كيا)(ا)

۲....کوئی راوی ایک حدیث کے متن کو دوسری حدیث کی سنداوراس حدیث کی سنداوراس حدیث کی سندکواس بہلی حدیث کے متن سے ملاوے۔ سندکواس بہلی حدیث کے متن سے ملاوے۔

اوراس کامقصد امتحان لینا یا اس کے علاوہ ہوتا ہے اس کی مثال وہ عمل ہے جو بغداد والوں نے حضرت اہام بخاری کے ساتھ اختیار کیا کہ انہوں نے ایک سو احاد یہ میں قلب کیا اوران کے حافظہ کا امتحان لینے کے لئے سوال کیا تو آپ نے وہ احاد یہ میں قلب کیا اوران کے حافظہ کا امتحان لینے کے لئے سوال کیا تو آپ نے وہ احاد یہ قلب سے پہلے والی حالت کی طرف لوٹادیں۔اوران میں سے ایک میں بھی خطانہیں کی۔(۲)

س....قلب برابهارنے والے اسباب:

وه اسباب جوبعض راوبول كوقلب براجعارت بين وه مختلف بين اوروه اسباب سير

ين

الف .....وريث كواجنى بنادينا تاكرلوك اس كى مديث كولين اورروايت كرنے

(۱) ..... من المريف كتاب الزكوة ارا ۱۳۳۳ رموطاامام ما لك ماجاء في المتخاجين في الله من ۲۲۰۰ (۲) ..... تفصيلي واقعدتاري بغداد جلوم مهر ملاحظة فرماكين -

میں رغبت رکھیں۔

ب.... محدث كما فظراور منبط كالمتحان لين اوراس كى تاكيد كم لئ قلب كيا

جاتاہے۔

ج ....کسی ارادے کے بغیر خطاء اور علطی میں پڑجانا۔

س....قلب كأحكم:

الف .....ا گرقلب إغراب (اجنبی بنانا) کی نیت سے موتو بلا شک وشید بیجا کرنیس کی نکداس میں مدیث میں تغیرو تبدل کرنا ہے اور بیا مادیث کھڑنے والوں کاعمل ہے۔

بینکداس میں مدیث میں تغیرو موتو بیہ جائز ہے تا کہ محدث کے حفظ میں ثابت قدی
اورا بلیت کاعلم موجائے کین اس میں شرط بیہ ہے کہ مجلس ختم سے پہلے سی مدیث کی وضاحت کردے۔

ج .....ا کرخطایا مجول جانے کی وجہ ہے موتواس میں کوئی شک نہیں کہ ایس کرنے والا اپنی خطاء میں معذور ہے لیکن اگراس کا بیمل زیادہ موتواس سے اس کے ضبط میں خلا ہ میں معذور ہے لیکن اگراس کا بیمل زیادہ موتواس سے اس کے ضبط میں خلل واقع موتا ہے اوراسے ضعیف بنادیتا ہے۔

توث: حدیث مقلوب منعیف مردود کی ایک حم ہے۔جیسا کے معلوم ہے۔

### ۵ ....اس مس مشهورترین تصنیفات:

خطیب بغدادی کی کتاب ہے زافع الارتباب نبی المقلوب من الاسماء والالقاب کتاب کے نام سے کا ہر ہے کہ بیمرف سندیں واقع ہونے والے قلب کے ساتھ خاص ہے۔

### المريد في متعل الاسانيد:

االفد عریف: لغت میں بیر"الدزیادی سے اسم مفول ہے اور متعل منقطع کی صد ہے جکد اساندہ اسناد کی جمع ہے۔ صد ہے جبکہ اساندہ اسناد کی جمع ہے۔ سے مطلاعا: ایسی سند جو بظاہر متعمل ہو کے درمیان میں کی راوی کا اضافہ کرتا۔

٢ .... مثال:

وه صديث جوابن مبارك نے روايت كى ہے (فرماتے ہيں)

حداث اسقیان عن عیدالرحین بن یزید حداثنی بسرین عبیدا لله قال سبعت ایا ادریس قال سبعت واقعه واقعه بست رسول الله واقعه بقول سبعت رسول الله فی یقول سبعت رسول الله فی یقول لا تعلسوا علی القیور ولا تعلوا البها-(۱) ترجم: قرول پر نیخواور شان کی طرف (رُحُ کرکے) نماز پرمور

### ٣....١ مثال بس اضافه كي وضاحت:

اس مثال میں دوجکہ اضافہ ہے ایک مقام پرلفظ دسفیان "کااضافہ ہے اوردودری جگدافظ ''کااضافہ ہے۔ اوردودوں جگداضافہ کاسب وہم ہے۔ الفہ اللہ بین مبارک سے بیچے والے داوی کا وہم ہے۔ الفہ اللہ بین مبارک سے بیچے والے داوی کا وہم ہے کیونکہ متعدد تقدراویوں نے بیر حدیث معزت ابن مبارک سے روایت کی اوروہ مبدالرحل بن برید سے روایت کرتے ہیں (یعنی سفیان کااضافہ کے بخیر دوایت

(١) ..... يحمسكم شريف كاب يما يز فعل في النبي عن الجلوس على الغير والعلوة اليه الااله

کرتے ہیں) اوران میں سے بعض نے صراحاً" اعبد نا" کے ساتھ بیان کیا۔
ب ..... ابا اور لیں "کا اضافہ ابن مبارک کی طرف سے وہم ہے کیونکہ متعدد لقنہ
راویوں نے اس مدیث کوعبد الرحلٰ بن پزید سے روایت کیا اور انہوں نے ابواور لیس
کاذکر میں کیا۔ اوران میں سے بعض نے واضح الفاظ میں ذکر کیا کہ بشر کو واثلہ سے
ساح حاصل ہے۔

"

### اسسامنافه كردك لت شرط:

اضافہ کورڈ کرنے اوراہے اضافہ کرنے والے کا وہم قرار دینے کے لئے ورج ذیل دوشرائلا ہیں۔

النب .....جس في اضافي مياوه اضافه كرنيوا في مضبوط مو

ب ....جهال اضافه ب وبالساع كي تقريح مور

اگریدونوں یاان میں سے ایک شرط نہ پائی جائے توزیادتی کور نیج دی جائے گی اور مدیث مقطع شار کیا جائے گا اور مدیث مقبول ہوگی اور جوسنداس زیادتی سے خالی ہوا سے منقطع شار کیا جائے گا کیکن انتظاع خفی ہوگا ہی کومرسل تحفی کہا جاتا ہے۔

### وتوع زیادتی کے دعوی پرواردمونے والے اعتراضات:

اس اضافہ (زیادتی) کے وقوع کے دعوی پردواعتراض کئے جاتے ہیں۔ الف .....اکرزیادتی کے مقام پر سند حرف ''عن کے اضافہ سے خالی ہو تومناسب ہے کہاہے منقطع قراردیا جائے۔

ب....اگراس مساع كى مراحت بوتواس بات كاختال ہے كماس راوى

نے اس بیخے سے پہلے کی دوسرے آدی کے واسطہ سے سنا ہو پھر بالشافہ اس سے سنا ہوتو اس کا جواب درج ذیل طریقوں سے دیناممکن ہے۔

الف ..... بہلااعتراض توائی طرح ہے جس طرح معترض نے کہا ہے۔ ب ..... جہاں تک دوسرے اعتراض کاتعلق ہے توبیا حمّال ممکن ہے لیکن علماء زیادتی پروہم ہونے کا تھم اسی صورت میں لگاتے ہیں جب اس پردلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو۔

### اس ميس مشهورترين تصنيف:

السنديد في متصل الاسانيد كيارك من خطيب بغدادي كي كتاب "تمييز المزيد في متصل الاسانيد" ---

### مضطرِب:

تعریف ..... نفوی اعتبارے بیلفظ "الاضطراب" ہے اسم فاعل ہا اوراس کا معنی کسی کام بیل خلل واقع ہونا اور اس کے نظام کا فاسد ہونا ہے اوراس کی اصل "اضطراب الموج" ہے جب اس کی حرکت زیادہ ہواور موجس باہم کر ان آگیں۔ اصطلاب الموج" ہے جب اس کی حرکت زیادہ ہواور موجس باہم کر ان آگیں۔ اصلاح اسے مردی ہوجو قوت اسے مردی ہوجو قوت میں مساوی ہول۔

### تعريف كي تشريخ

یعنی وه مدیث جو با بم کرانے والی شکلوں میں مردی بواس طرح کدان میں بھی بھی موافقت نہ ہوسکے اور تمام طریقوں سے وہ روایات قوت میں اس طرح مساوی ہوں کہان میں سے ایک کودوسری بر کسی صورت میں ترجی نددی جاسکے۔

اضطراب ك ثبوت كے لئے شرا لكا:

معنظرب کی تعریف اوراس کی تشریخ پرخور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث ای وقت معنظرب کہلائے گی جب اس میں بیدوشرطیں پائی جا کیں۔
الف .....روایات حدیث میں ایباا ختلاف ہوکدان کوجع کرناممکن ندہو۔
برتر نیج و بناممکن ندہو۔
پرتر نیج و بناممکن ندہو۔

لین جب ایک روایت کودوسری پرتر جی حاصل ہو یا ان کوکی مقبول شکل میں جمع کرنا ممکن ہوتو حدیث سے اضطراب کی صفت زائل ہوجائے گی اورحالت ترجیح میں رائح روایت پرمل کریں سے یاجب ان کوجع کرناممکن ہوتو ان سب روایات پرمل کریں ہے۔

مصطرب كى اقسام:

مخل اضطراب كاعتبار ي مضطرب كى دوسميس بير... ا....مضطرب السند

اورسندمين اضطراب زياده بإياجا تاب-

الغب.....مضطرب السند:

 اوراس طرح کی دیکرسورتوں نے بوڑ ماکردیا ہے۔)

امام دارتطنی فرماتے ہیں: بیرحدیث معنظرب ہے۔ کیونکہ بیرمزف ابواسحاق کی سند سے مروی ہے اوراس میں دس طریقوں سے اختلاف کیا گیا ہے ان میں سے بعض نے اسے مرسل روایت کیا اور بعض نے موصول روایت کیا۔ بعض نے اسے مند ابی بحر سے اور بعض نے مند سعد سے قرار دیا جبکہ بعض نے مند عائشہ (رضی اللہ عنہم) سے قرار دیا اوراس کے علاوہ بھی ۔اوراس حدیث کے راوی ثقتہ ہیں بعض کوبعض پر ترجیح دینا ممکن نہیں۔اور جمع کر تا معتذر ہے (مشکل ہے)۔

ب....مضطرب ألمثن:

اس کی مثال وہ حدیث ہے جے اہام ترفری نے شریک سے روایت کیا وہ الاحزہ سے وہ صعنی سے وہ قعنی سے وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کر رسول اکرم سائیڈ لیٹر سے زکوۃ کے بارے میں سوال کیا حمیا تو آپ نے فرمایا:ان فسی السمال لیحقا سوی المز کولة، (ب شک مال میں زکوۃ کے علاوہ می حق ہے۔) (۲)

امام ابن ماجہ نے اس مدیث کوائی سندستان الفاظ میں نقل کیا" کیہ۔
المال حق سوی الزکواتا" (مال میں زکو قاسے علاوہ کوئی حق نیس) (۱۲۳ میں المال میں زکو قاسے علاوہ کوئی حق نیس المال میں علاوہ کوئی حق نیس المال میں المال کا احتمال نیس میں تاویل کا احتمال نیس۔

<sup>(</sup>۱)...... جامع ترفری کتاب النفیرسوره واقعه ۲۸س۱۲ ( کیمالفاظ کے اختلاف کے ربر ۱) (۲)...... جامع ترفری باب ماجاء فی الحال کتابوی الزکولة ارد۲۹ (۳)..... منن این ماجه باب ماادی ذکولة لیس مکور قد کی کتب خاند کرای من ۱۲۸۰

### اضطراب سے واقع موتاہے؟

الف ..... بھی ایک راوی سے اضطراب واقع ہوتا ہے کہ وہ حدیث کومختلف طریقوں سے اضطراب واقع ہوتا ہے کہ وہ حدیث کومختلف طریقوں سے روایت کرتا ہے۔

ب....بعض اوقات ایک جماعت سے اضطراب واقع ہوتا ہے اس طرح کران میں سے ہرایک اس طریقے پر حدیث روایت کرتا ہے جودوسروں کی روایت کے ظلاف ہوتا ہے۔

### معنظرب كضعف كاسبب:

معظرب کے ضعف کا سبب سے کہ اضطراب سے راویوں کے عدم صبط کا پید باتا ہے۔

### اس کے بارے میں مشہورترین کتاب

مافظائ*ن چرد حماللد*ئے"السفتوب فی ہیان السعنطوب" کے نام سے کتاب کمی ہے۔

#### ر بري مصحف:

تعریف ..... لغوی اختیار سے یہ "التصحیف" سے اسم مفعول ہے اوراسکامعنی محیفہ میں خطا کرتا ہے ہی قرات محیفہ میں خطا کرتا ہے ہی قرات میں خطا کرتا ہے ہی قرات میں خطا کی وجہ سے اس کے بعض الفاظ کو بدل دیتا ہے۔
میں خطا می وجہ سے اس کے بعض الفاظ کو بدل دیتا ہے۔
ب اصطلاحًا: اقتما و بول کی بیان کردہ حدیث کے کی کلمہ کو نفظ یا معنی بدل دیتا۔

(۱)....القاموس. ۲۸۲۲

### ابمیت اور باریکی:

یہ بہت بڑا اور باریک فن ہے اوراس کی اہمیت کا پندان خطا ک کوواضح کرنے سے ہوتا ہے جو اس میں بعض راویوں کی طرف سے واقع ہوتی ہیں اس مہم کوامام دار قطنی جیسے ماہر حفاظ صدیث ہی سرکر سکتے ہیں۔

#### تقسيمات:

علاء کرام نے مصنف کو تین تقسیموں میں تقسیم کیا ہے ہر تقسیم الک اعتبارے ہے اور وہ تقسیمات سے ہیں:

الف ....موقع كاعتبارسه-

اسے موقع محل کے اعتبارے اس کی دوسمیں ہیں۔

ا..... تضحيف في الاسناد:

اس کی مثال حضرت شعبہ رمنی اللہ عنہ کی روایت ہے جوجوام بن مُراجم سے مروک ہے ابن عین نے اس میں تفحیف کی ہے اور اسے عوام بن مراجم سے قرار دیا۔ بریں تفحف فی امنین :

اس کی مثال حضرت زیربن تابت رضی الله عند کی حدیث ہے کہ نجی اکرم ساؤلیکی اسلیمیں ۔

ز'' احتیج رفنی المسجد "(آپ نے مجدیں مجروبنایا) ابن لعیعہ نے اس میں انھیف کرتے ہوئے" احتیج م فی المسجد ، فرمایا (لینی میریس کی لکوائی) مسئول کی المسجد ، فرمایا (لینی میریس کی لکوائی) بسید میں میں المسجد ، فرمایا (لینی میریس کی لکوائی) بسید نشاہ کے اعتبار ہے:

اورمنشاء کاعتبارے می اس کی دوسمیں ہیں۔

ا .... تقیف بعر: (اوربیزیاده ب)

یعیٰ قاری کی نظر میں خط مشتبہ ہوجائے یا تو خط کے ناقص ہونے کی وجہ سے یا نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے۔

اس کی مثال : من صامر مضان فیم اتبعه ستا من شوال (۱)

(جس نے رمضان امبارک پھراس کے بعد شوال کے چوروزے دکھے)

ابو بکر الصولی نے اس بی تقیف کرتے ہوئے اسے یوں پڑھا۔ "مسن صام

دم عضان واتبعه شینا من شوال " انہول نے ستا بی تقیف کرتے ہوئے شینا

٢....نفحيف السمع:

الی تفیف جس کا منشاء سننے کی خرابی یا سننے والے کا دور بیٹھا ہونا ہے یا اس طرح کا کوئی دوسراسب ہوتا ہے۔

تواس پربین کلمات مشتر ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بی صرفی وزن پرہوتے ہیں۔ اس کی مثال وہ خدیث ہے جو حضرت عاصم الاحل سے مروی ہے اس میں بحض فی مثال وہ خدیث ہے جو حضرت عاصم الاحل سے مروی ہے اس میں بحض فی میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے واصل الاحدب "کہا ہے۔

ح ....اس كالفظ يامعنى كاعتبارى \_

اسيخ لفظ اورمعنى كاعتبار ي محل تفيف كى دوسميس بيل \_

ا ..... تفجف فى اللفظ ـ (بيزياده ب) ..... بيكذشته مثالول كى طرح ب

٢ .... هجيف في العني \_

(١) ..... جامع ترقدى الواب العوم بإب ماجاء في صيام ستعدمن ثوال

این تقیف کرنے والا راوی لفظ کوائی حالت پر چھوڑ ہے لیکن اس کی اسی تغییر
کر ہے جواس بات پر دلالت کرتی ہوکہ اس نے اس کا وہ معنی مجما ہے جومرادیس۔

اس کی مثال ابوموی عنوی کا قول ہے "نحن لنا شرف نحن من عنوہ صلّی السنا رسول الله علیہ۔ (ہمارے لئے عزت ہے ہم عنوہ (قبیلہ) ہے ہی رسول اکرم سائی ایک ہماری طرف منہ کرکے تماز پر حی ہے۔)

# حافظ ابن حجر کی تقسیم:

۔ حضرت ابن مجرر حمد اللہ نے اس کی ایک اور تقسیم بھی کی ہے اوراس کی دوشمیں کی ہیں۔

الف .....المصبقف يعى لفظول كاعتبار ي بواور مطى مواور مطى مورت باقى

-4-1

ب ....معزی: حروف کی شکل میں تبدیلی ہولیکن مطاکی صورت یا تی رہے۔

كياراوى كالفيف عيب ي

الف .....جب تفیف راوی سے بھی بھی موتواس کے صبط میں میب قرار الفی ..... جب تفیف راوی سے بھی بھی میں قرار نہیں دیاجائے گا۔ کیونکہ کوئی فض بھی خطا اور قبل تفیف سے محفوظ میں ۔

بیس دیاجائے گا۔ کیونکہ کوئی فض بھی خطا اور قبل تھی خرابی ہے اور اس کے ملکا بان پر

ولالت كرتى ہاور يك بيداوى اس شان كا آ وى جيس ہے۔

### راوى \_\_زياد وهجف كاسب

عام طور پرراوی کے همیف بیں پڑنے کاسب کتب اور محیفوں سے حدیث کولین اور شیوخ الحدیث است مدیث کولین اور شیوخ الحدیث المدیث السالوكوں اور شیوخ الحدیث المدیث من صَحفی " سے حدیث لینے سے بہتے كی تلقین كی ہا ور فر ما یا الا ہو خین الحدیث من صَحفی " لینی ان اوكوں سے حدیث شرقی جائے جو محیفوں سے لیتے ہیں۔

### اس مسمعهورترين تصانيف:

الف ....امام والطني كي كتاب .....التصحيف

ب....الم خطائي كالمنيت مصراصلاح عطاء المحدثين

ح....ال*ااحمالعيكرى كا*كب .....تصعيفات البعدلين

#### شاذ اور محفوظ:

### تعریف کی وضاحت:

مغول وه عاول ماوی می امنیاتام مویاایهاعادل رادی جس کا منبط خفیف مور اوراس سے اولی سے مرادوہ راوی ہے جس کواس پرتر جع ماصل مور بیتر جع زیادہ منبط یا کشرت عدد یا وجوه ترجی میں سے سی اور وجہسے ہو۔

اس کے علاوہ شاذ کی تعریف میں علماء کے متعدد اختلافی اقوال ہیں لیکن اس تعریف میں علماء کے متعدد اختلافی اقوال ہیں لیکن اس تعریف کو حافظ ابن حجرر حمداللہ نے اختیار کیا اور فرمایا اصطلاح کے اختیار سے شاذکی تعریف میں اس پراعتاد ہے۔(۱)

شذوذ کہاں واقع موتا ہے؟

شذوذ سنداورمتن دونول می واقع موتاہے۔

الف .....سند مين شنروذ كي مثال-

ام مرتدی، نسانی اوراین ماجد (رحم الله) نے این عیبیندی سندسے بیان کیا۔
عن عمد ویسن دیسند عن عوسعة عن این عیاس قال
مات رجل علی عهل رسول الله علی ولم یدع له وادی
الاعیدا هو اعتقه -

ترجمہ: رسول اکرم سلط ایک اے میں ایک فضی کا انتقال ہو کیا اوراس نے کوئی وارث رجمہ وڑا سوائے اس فلام کے جسے اس نے آزاد کیا۔ (۲)

اس حدیث کے موصول ہونے پر ابن عینہ کی متا ابت ابن جرت کی وغیرہ نے کی اور جماد بن زید نے ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے یوں روایت کیا" عن عصر دین دیناد عن عوسیعه "اور حضرت ابن عماس منی اللہ خما کا ذکر فیس کیا۔

اس لئے ابوحاتم نے کہا کہ ابن عیبندی صدیث بی محفوظ ہے پس ماوین زیدعدل

<sup>(</sup>۱)....شرح نخبة الفكر من : ٢٥ (۱)..... ما مع تر فدي كماب الغرائض بأب في ميراث المولى الأسفل ( ١٦٠) وارالكتب المعلمية بيروت من : ٢٠٠

ومنبط والوں میں سے بیں اس کے ساتھ ساتھ ابوحاتم نے ان کی حدیث کوتر جے دی جن کی تعداوزیادہ ہے۔

ب....متن مين شندوذ كي مثال

وه صدیث جسے امام ابودا و داور امام ترقری نے عبدالوا صدابن زیاد کی صدیث سے بیان کیا۔ بیان کیا۔

عن الاعمش عن ابی صالع عن ابی هریر قامر فوعًا" اذا صلی احد کم الفجر فلیضطجع علی یمینه (۱) ترجمہ: جب تم میں سے کوئی ایک فیمرکی نماز پڑھ بچے تواپی و اکس پہلو پرلیٹ جائے۔

امام بینی رحمداللد فرماتے ہیں: اس حدیث بیں عبدالواحد نے بہت ہے لوگوں ک خالفت کی کیونکہ ان حضرات نے نبی اکرم میں نیائی کامل بیان کیا ہے آپ کا تول نہیں اوران الفاظ کے ساتھ حضرت اعمش کے تقدیثا کردوں میں عبدالواحد متفرد ہیں۔ معد

شاذ کے مقابلے میں صدیث محفوظ ہے اور محفوظ وہ صدیث ہے جے تقدراوی کے مقابلے میں صدید ہے جے تقدراوی کے مقابلے میں ما مقابلے میں زیادہ تعددوایت کرے۔

مثال .... شاذ کے بیان میں جن دومثالوں کاذکرکیا میا ہے بیددونوں محفوظ کی مثالی ہیں۔ مثالیں ہیں۔

(١) ..... جامع ترقدى الواب الصلوة باب ما جاء في الاصطحاع يعد الغر الم

شاذ اورمحفوظ كاتكم:

به بات معلوم ہے کہ حدیث شاؤ مردود ہے اور حدیث محفوظ مغول ہے۔

راوی کا مجبول مونا:

الف .....ت مدیف .... انوی اعتبارت جهل "علم کرمقالیم میں ہے اور راوی کے مجبول ہونت ہے۔
اور راوی کے مجبول ہونے سے مراواس کی عدم معرفت ہے۔
بالراوی "کہاجاتا ہے۔
بالراوی" کہاجاتا ہے۔

### اس كياسباب:

راوی کی پیچان ندمونے کے تین اسپاب ہیں۔

الف .....راوی کی صفات کا زیادہ ہونا۔ لینی نام یا کنیت یا لقب یاصفت یا پیشہ یا نسب ، وہ ان جس سے کسی ایک کے ساتھ مشہور ہوتا ہے اور کسی غرض کے لئے اسے یا نسب ، وہ ان جس سے کسی ایک کے ساتھ ذکر کیا جا تا ہے جس سے میگمان ہوتا ہے کہ بیکوئی دوسراراوی غیر مشہور نام کے ساتھ ذکر کیا جا تا ہے جس سے میگمان ہوتا ہے کہ بیکوئی دوسراراوی ہے۔ پس اس کی حالت مجہول رہتی ہے۔

ب ....روایت کی قلت اس سے روایت کی قلت کی وجہ سے اس سے زیادہ اواد یہ فہیں کی جہ سے اس سے زیادہ اواد یہ فہیں کی جا تیں ہی بعض اوقات اس سے ایک راوی روایت کرتا ہے۔
ج .....نام کی صراحت نہ کرنا۔اختصار وغیرہ کی وجہ سے بعض اوقات راوی اس کے نام کی صراحت نہیں کرتا اورا ہے مہم رکھتا ہے۔

مثالین....راوی کی کثر متومفات:

الف .... جمد بن سائب بن بشركلبي كيمش معزات نے ان كے دادا كى طرف

ج ..... تام کی عدم مراحت۔

مثلاً ـراو**ی کاتول "اخبر**نی فلان یا اخبرنی شدخ پااخبرنی رجل "ونیره

### مجول کی تعربیف:

وہ راوی جس کی ذات یا صفات کی معرفت حاصل نہ ہووہ مجبول ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ مجبول وہ راوی ہے جس کی ذات یا شخصیت کی پہچان نہ ہو یا اس کی شخصیت تو جانی پہچانی ہوئیکن اس کی صفت مثلاً عادل اور ضابط ہونے کے یارے جس پچھلم نہ ہو۔

مجول کی انسام:

مجول کی تین اقسام ہوسکتی ہیں:

الغب.....مجهول أحين:

ت سعب ریف ..... وه راوی جس کا نام ذکر کیا جائے کیکن اس سے صرف ایک راوی روایت کرے۔

اس کی روایت کا تھم:

اسے قبول ندکیا جائے مربیکاس کی توثیق کی جائے۔

توثیق کیے ہو؟

ب ..... یاوہ تو یق کرے جس سے بدروایت کرتا ہے بشرطیکہ وہ اہل جرح

وتعديل سيهو

كياس كى مديث كاكونى خاص نام يع؟

اس کی مدیث کاکوئی خاص نام بیس اس کی مدیر شعیف مدیث کی ایک تم ہے۔

ب.....مجهول الحال:

اسےمستورالحال بھی کہتے ہیں۔

تعریف ..... جس سے دویازیادہ راوی روایت کرس کیکن اس کی تو یق نہو۔

اس كى روايت كاتكم:

منج قول كے مطابق جمبور عدش كنزد كياس كى روايت كورو كياجائے كا۔

كياس كى مديث كاكوتى خاص نام يع؟

مجول الحال كى مديث كاكونى خاص نام نيس اس كى روايت كردو مديث ضعيف

ك أيك تم ه-

### ج....مبهم:

مبهم کوجبول کی اقدام میں شار کیا جاسکتا ہے۔ اگر چدعلائے حدیث نے اس پر خاص نام کا اطلاق کیا ہے کیکن اس کی حقیقت مجدل کی حقیقت کے مشابہ ہے۔ تعریف سے مبہم وہ راوی ہے جس کا نام حدیث میں صرافتانہ آیا ہو۔

## اس كى روايت كاتكم:

اس کی روایت مقبول بیس جب تک اس سے روایت کرنے والا راوی اس کے نام کی روایت مقبول بیس جب تک اس سے دوایت کرنے والا راوی اس کے نام کی صراحت نہ کرے یا کسی ووسری سند سے جس سے اس کا نام صراحتا ہو، وضاحت موجائے۔ (تواس کی روایت مقبول ہوگی)

اس کی روایت کورڈ کرنے کا سبب اس کی ذات کا مجیول ہوتا ہے کیونکہ جس کے تام میں ایمام ہواس کی ذات مجیول ہوتی ہے۔ تام میں ایمام ہواس کی ذات مجیول ہوتی ہے۔ اور اس کی عدالت بدرجہ اولی مجبول ہوگی ایمان کی عدالت بدرجہ اولی مجبول ہوگی البدااس کی روایت مقبول نہ ہوگی۔

اكرتعديل كالفظ كماتهام كرية كياس كى روايت قول موكى؟

مثلاً است روایت کرنے والا کے "اعہد نی الثقة "( تُقدداوی نے جھے خبردی) جواب ہیہ ہے کہ اسمح قول کے مطابق اس کی روایت بھی قول جی جائے گی کے تکہ بسااد قات وہ اس کے فزد کیک تقدموتا ہے دومروں کے فود کیک تقدیس ہوتا۔

# كياس ك مديث كاكوني خاص تام يع؟

ہاں اس کی مدیث کا خاص نام ہے اوروہ "مدیث بہم" ہے تو مدیث بہم وہ مدیث بہم وہ مدیث بہم وہ مدیث بہم وہ مدیث بہم و مدیث ہے جس کی سند میں ایسا راوی ہوجس کونفتہ قرار نددیا ممیا ہو، امام عالونی نے

است منظوم كلام من كماسه:

ومبهم مسافیه راو لم یسم ..... مبهم وه حدیث ہے جس پیل کوئی ایباراوی ہو جس کا نام نیس لیا ممیا۔

اسباب جهالت سيمتعلق مشهورترين كتب

ا....راوی کی مقات کی کئرت....ای سلسلے پی فظیب یفدادی نے "موضع اوحام العبع والتفریق " تاکی کتاب کلی سے-

ج ....راوی کے نام کی عدم تصریح:

اس المسلط عن مجمات كنام سے كتب تعنيف كافى إلى جيے خليب بغدادى كى السلط عن مجمات كاف المحكمة اورولى الدين عراقى كافعنيف تعنيف الاستاء المعهمة في الايناء المعكمة اورولى الدين عراقى كافعنيف الله عنده مده مده مده مده المحتدد والاستناد"-

بدحت....راوی پرطعن کا توال سب

تعریف افت علی بر اسم "کاسدر باس کامتی بانشاه (کوئی بیز بیدای) جیدایت سرزی بیزکودجود علیا یا موس (افت کی کتاب) علی ای طرح ب- اصطلائے۔۔۔۔ دین کے اللہ ہونے کے بعداس میں کوئی تی بات پیدا کرنا یارسول اللہ ما کی کیا ہے وصال کے بعد خواہشات اوراعمال میں کوئی نیا کام جاری کرنا۔ (جس کادین سے کوئی تعلق ندمو)

#### اقسام:

بدهت کی دوشمیس بین:

ا ..... ایما معتبر می می می برعت کے مرتکب کوکا فرقر اردیا جائے جیسے وہ ایما مقیدہ رکھے جس سے کفرلازم آتا ہے۔

اورقائل احماد ہات رہے کہ جس برحی کی روایت رو کی جاتی ہے بیروہ فض ہے جو شریعت کے ایسے امرمتوائر کا الکار کرے۔جس کا ضرور بات دین جس سے ہونا معلوم ہو باس کے برکس معلوم ہو باس کے برکس مقید ورکھے۔(۱)

ب ....ب معة مفسِقه .... بین جس بدعت کے مرتکب کواس بدعت کی وجہ سے فاس قرار دیا جائے بدوہ فض ہے جس کی بدعت سے کفریالکل لازم بیس آتا۔ ماحق کی دہ ایر دیا جائے بدوہ فض ہے جس کی بدعت سے کفریالکل لازم بیس آتا۔

بدق كاروايت كاعم:

الف .....ا كراس كى بدعت سے كفرلازم آتا ہے تواس كى روايت كورة كيا جائے

ب ....ا کراس بدحت کے مرکف کوفائل قرارد یا جاتا ہے تو می بات جوجہور کا عند ہے میں میں میں میں میں میں میں میں م مؤقف ہے ، بیسے کہ اس کی روایت دو شرطوں کے ساتھ قبول ہے۔

(ו).....(ر שיבו של שי מים

ا.....وه روایت اس کی بدهت کی طرف داوت وسینے والی ندمور ۲.....وه الی روایت بیان ندکرے جواس کی بدهت کورواج دے۔

# كيابرى كاروايت كاكونى خاص نام ي

برعتی کی روایت کا کوئی خاص نام بیس اس کی روایت صدیث مردود کی ایک تم ہے جاتے ہیں اس کی روایت صدیث مردود کی ایک تم ہے جیسیا کرتم جان مجلے ہواوراس کی روایت ان شرائط کے ساتھ تعول ہوگی جن کا ابھی ذکر ہوچکا ہے۔

سوه حفظ ..... (بیراوی پرطعن کادسوال سبب ہے) تعریف ..... وه راوی سُوم حفظ (حفظ عمل کزوری) والا ہوتا ہے جس کی دریکی والی حالت کو خطاء والی حالت پرتر جے نہ ہو۔

> افسام: اس کی دوشمیں ہیں۔

اس كى روايت كالحكم:

الفى..... يېلالىنى جو پيدائى طور پرسوم عظا كافكار جواس كى روايت مردود ي-

ب....اوردوسرالين خلط اتواس كى روايت كاعم درج ذيل كمطابق تفصيلي

ا.....جو محدود اختلاط سے بہلے بیان کرے اوروہ متاز ہوتو وہ مقبول ہے۔

٢....اختلاط كے بعد جو محصروایت كيا وهمردود ہے۔

سر ....اورجس میں امراز ندموسکے کروہ اختلاط سے پہلے کی حدیث ہے یا بعد کی توجب تك الميازنه مواس من توقف موكار

عِلْمَى فَصَلْ .... مقبول ومردود كردميان مشترك حديث

منداليكي لمرف نبست كاعتباد سي خرك تتيم ـ

متبول ومردود كرميان مشترك الواع-

مهلی بحث .... مندالیه کی المرف نسبت کے اعتبار سے خبر کی تعتبیم:

مندالی کی طرف نبست کے اعتبار سے خبر کی جا دسمیں ہیں۔ مدیث قدی ، مرفوع ، موقوف اور معطوع ۔ ان تمام اقسام کی تفصیل بحث آ سے

يف .... (الف): لفظ قدى وقدى سيدينا هاور لفت على قدى كالمعنى

یا کیزگی ہے جس طرح قاموں میں ہے(۱) بینی وہ صدیث جوذات قدمیہ کی طرف منسوب ہےاوروہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔

ب....اصطلاحًا....وه مدیث جونی اکرم منطی این است ماری طرف ال طرح منظم این است ماری طرف ال طرح منظل موتی کرم منظل موتی کرم سند (نبیت) الله تعالی کی طرف فرمانی ...

مديث قدى اورقر آن من فرق:

ان دونوں میں کی اعتبار سے فرق ہے مشہورتر مین صور تیں درج ذیل ہیں۔
الف ..... قرآن پاک لفظاً و معنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور صدیث قدی
کامعنی اللہ تعالی کی طرف سے اور الفاظ نی اکرم سی الی تی کی طرف سے ہوتے ہیں۔
کامعنی اللہ تعالی کی طرف سے اور الفاظ نی اکرم سی الی کی طرف سے ہوتے ہیں۔
سی قرآن یاک کی طاوت بطور عبادت کی جاتی ہے اور صدیث قدی کی مطاوت بطور عبادت کی جاتی ہے اور صدیث قدی کی مطاوت بطور عبادت کی جاتی ہے اور صدیث قدی کی مطاوت بطور عبادت کی جاتی ہے اور صدیث قدی کی مطاوت بطور عبادت بطور عبادت کی جاتی ہے اور صدیث قدی کی مطاوت بطور عبادت اللہ در عباد معنی ہوتی۔

ج .... قرآن پاک کے فوت کے لئے تواتر شرط ہے اور صدیت قدی کے فوت کے لئے تواتر شرط ہے اور صدیت قدی کے فوت کے لئے تواتر شرط ہیں ہے۔ کے لئے تواتر شرط ہیں ہے۔

احادیث قدسید کی تعداد:

احاديث نبوييك تسبت سياحاديث فدسيرزياده يس البندان كالعدادووسو

سےزیادہ ہے۔

مثال:

امام مسلم نے اپنی می معرب ابودر منی الله عندست روایت کیاده منورطید

(۱)....القامول 🕺 کن:۱۲۸

السلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے میں آپ سلوٰۃ کی اللہ تعالی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

> یا عیادی انی حرّمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم معرّما قلا تظالموا (آ فرکک)(۱)

ترجمہ: اے میرے بندوا میں نے استے اور علم کوترام کیا اور اسے تہارے ورمیان می حرام قرارد یا ہی تم ایک دومرے را ملم ندکرو۔

مديث قدى كاروايت كمسغ

مدیث قدی کے راوی کے لئے دومینے بیں ان بی سے جس کے ساتھ جا ہے۔ روایت کرے۔

ا ..... قال دسول الله على فيها يرويه عن ديه غزوجل- ٢ ..... قال الله تعالى فيها رواه عنه دسوله على -

اس کے بارے مشہورترین تعنیف:

"الاتعاف السنيه بالاحاديث القدسيه"-بيكاب عبدالروف مناوى كى ب انهول نياس عن المااماد على على الله

مرنوع:

تعریف اللی انوی افترارے بیدگھ فول سے اسم منول ہے جو وقت می کی مندے میں اللہ اس کے رکھا مما کہ اس کی نسبت رقع (بلند) مقام والی مند ہے کویا اس کا بینام اس کئے رکھا مما کہ اس کی نسبت رقع (بلند) مقام والی مند ہے کویا اس کا بینام اس کئے رکھا مما کہ اس کے سبت رقع (بلند) مقام والی مند ہے کویا اس کا بینام اس کے رکھا مما کہ اس کے رکھا کہ اس کے رکھا مما کہ کہ اس کے رکھا کہ کہ اس کے رکھا کہ اس کے رکھا کہ کے رکھا کے رکھا کہ کے رکھا کے رکھا کہ کے رکھا کے رکھ

(ا) ...... المسلم باب تريم العم مدعث: عدما ميلام كتي فرال وقل

مخصيت كى طرف باورده نى اكرم ما في المرام الم

### تعریف کی شرح:

لین وہ صدیت جس کی نبعت یا سند صنور ما ایکا کی پنی ہوگویا یہ مضاف نی اکرم سائی آئی کا قول یا فضل یا تقریر یا صفت ہے جا ہے اضافت کرنے والا کوئی صحابی ہویا اس سے کم درجہ کاراوی ہواس کی سند متصل ہویا منقطع کی مرفوع بی مرموسول مرسل متصل اور منقطع سب داخل ہیں۔اس کی حقیقت کے بارے بیں بی مشہور ہے اگر چہاس کی حقیقت کے بارے بیں بی مشہور ہے اگر چہاس کی حقیقت کے بارے بیں بی مشہور ہے اگر چہاس کی حقیقت کے بارے بیں۔

# مرفوع کی اقسام:

اس تعریف سے واضح ہوا کہ مرفوع کی درج ذیل جاراتسام ہیں: الف ....مرفوع قولی۔ب...مرفوع فعلی۔ج...مرفوع تعربری۔ د....مرفوع ومنی۔

مثالين:

الف .....مرفوع قولي كمثال:

ماني ياغيرماني كيم محسل دستول الله هي كذا " (رسول الله المنظم الم

يون فرمايا۔)

ب....مرفوح فعلى كمثال:

ج....مرفوع تغربری کی مثال:

محاني يا فيرمحاني كيكر "فيول بمعندة النبى المنظرة كرم المنظرة النبى المنظرة المرم المنظرة المرم المنظرة المرم المنظرة المرم المنظرة المرام المنظرة ال

و.....مرفوح ومغی کی مثال:

معاني إغيرماني كه "كن دسول الله على احسن الناس خلق (حضور معانية المعلق المعن الناس خلق (حضور معنية المعنية المعن الناس خلق (حضور معنية المعنية المعني

### موتون:

تسمد وید انوی اعتبارے بدو کفت اسم منول کا میغدے کو یاراوی مدیث کو محالی پر تھی رادی اسلام مندول کا میغدے کو یاراوی مدیث کو محالی پر تھی رادیتا ہے اور باتی سلسلہ مندکوئیں چلاتا۔ اصطلاحی ..... طور پر وہ تول ہول یا سکوت جس کی اضافت محالی کی طرف ہو۔

### تعريف كى وضاحت:

وه چیز جوایک محانی کی طرف یا محابہ کرام کی ایک جماعت کی طرف منسوب یا مضاف موج بیا سکوت ہوا در برابر ہے کہ دہ مضاف موج ہے ان کی طرف منسوب چیز قول یا تعلی یا سکوت ہوا در برابر ہے کہ دہ معمل ہو یا منتقلع ۔ دہ موقوف ہے۔

مثالين:

الغب ....مرة ف أولى كمثال:

راوى كاييول كه صرب على الرتعنى ومنى الله عند فرمايا:

حدّقوا الناس بها يعرفون الريدون ان يكذّب الله ودسوله-ترجمہ:لوكوں سے دویا تمیں بیان كروجن كوده بچھان شيس كیاتم جاستے ہوكساللماور

اس كرسول كوجمطا بإجائ (١)

ب....موقوف فعلى كامثال:

امام بخارى رحمداللدكا قول-

ام این عیاس وهدو متیمم - (حطرت این عیاس رشی الدهمان المامت کرایی اورآب حالت یتیم می شید-(۲)

ج....موتوف تقریری کی مثال:

مثل كوئى تا بى كيد نعلت كذا امام احد الصحابة ولم ينكو على-ترجد: من ناكم محالي كرما من قلال كام كيا اورانيول في محدي احتراض دين كيا-

موقوف كاليب اوراستعال:

اسم موقوف کوسحابہ کرام کے علاوہ کی اور کی طرف سے منقول فیر پہلی استعال کیا جاتا ہے کین اس کے ساتھ تیدلگائی جاتی ہے۔ جیسے کہا جائے: هذا حدیث وقف فالان علی الزهری او علی عطاء اونحو ذلا۔ (اس مدیث کو قلال نے دیری یا مطاء (اس مدیث کو قلال نے دیری یا مطاء (این الی ریاح) وفیرہ پرموقوف کیا (اور بیدولول تا ایسین جیس سے ہیں)

Myl Myl قدی کتب فائدگراهی قدی کتب فائدگراهی

(۱)..... من عاری ثریب کتاب اطم (۲)..... من عاری ثریب کتاب الیتیم

### فعها وخراسان کی اصطلاح:

خراسان کے فقیاء مرفوع کونیر اور موقوف کواٹر کہتے ہیں جبکہ محدثین کرام ان دونوں کواٹر کہتے ہیں جو افسرت الشسیء "سے اخوذہ بس کامتی ہے ہیں سنے اسے روایت کیا۔

# ووفروع جومكنا مرفوع مصطلق ركمتي بين:

چندمورتی الفاظ اور شکل میں موقوف نظر آتی ہیں لیکن باریک بین فض جب ان کی حقیقت کود کھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ بیم فوق صدیث کے معنی میں ہے اس لئے علاء نے ان پرمرفوع مکی کا اطلاق کیا ہے ہین وہ لفظ موقوف اور مکما مرفوع ہیں۔

# اس کی چنومورش:

الفسسالیا محالی جمال کاب سے روایت فیل ایتا و و اللی بات بیان کرے جس شراجتا و کی محبائل کاب سے روایت فیل ایتا و و اللی با نفاظ کی تشریح جس شراجتا و کی محبائل اوراس کا دفل نه به واورندی و و افعت یا فریب الفاظ کی تشریک و یا اور محلوری سی فیر ایس کی فیری و فیر و یا اور محل و فیر و یا اور محل است کے والے امور سے متعلق فیری دیا جسے از ایکال اور فیکے و فیر و یا قیامت کے حالات و فیر و بیان کرنا۔

میسان امحال کی فیری دیا جن کے کرنے پرخاص او اب حاصل موتا ہے یا جس سے محل موتا ہے یا شام محتاب و مراکی و مید و جسے وہ کے جس نے قلال کی فیری و مید و جسے وہ کے جس نے قلال کی فیری و مید و جس نے قلال کی فیری و مید و کیے جس نے معل محل موتا ہے یا محل موتا ہے یا محل موتا ہے یا میں محل موتا ہے والے میں محل موتا ہے یا میں محل موتا ہے والے میں محل موتا ہے یا میں محل موتا ہے والے میں محل موتا ہی میں محل موتا ہی میں محل موتا ہے والے میں محل موتا ہے والے میں موتا ہی میں محل موتا ہی میں محل موتا ہی میں محل میں محل میں محل موتا ہی میں محل میں محل میں محل موتا ہی میں محل موتا ہیں محل موتا ہی میں محل میں محل موتا ہی میں محل موتا ہی میں محل موتا ہی میں محل موتا ہیں موتا ہیں میں محل موتا ہی میں محل میں محل موتا ہیں موتا ہیں میں محل موتا ہیں میں محل میں محل میں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں میں محل میں موتا ہیں میں محل میں موتا ہیں میں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں میں موتا ہیں موتا ہیں میں موتا ہیں میں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں میں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں موتا ہیں میں موتا ہیں مو

كام كياس كے لئے اتناثواب ہے۔

بسسیامی ایا کام کرے جس میں اجتباد اور رائے کی مخبائش نہ ہو جیسے حضرت علی الرتفنی رمنی اللہ عنہ کا تماز کسوف کو جرر کعت میں دور کوع سے زیادہ کے ساتھ اداکرنا۔

ج.....یا محانی خردے کہ دو (محابہ کرام رضی اللہ منم) قلال یات کہتے یا قلال کام کرتے ہے یا قلال کام کرتے ہے یا قلال چیز میں کوئی حرج محسوس میں کرتے ہے۔

اسدا کردہ اس چیز کوئی اکرم سائی کی ایکی کی طرف منسوب کرتا ہے تو میح قول کے مطابق یہ مرفوع ہے جیسے حضرت جا ہر رضی اللہ حذفر ماتے ہیں:

کنا نعزل علی عهد دسول الله الله (۱)
ترجمہ: ہم نی اکرم سل تی کے زمانے میں عزل کیا کرتے ہے۔
اسسا کروہ اسے نی اکرم سل کی کی اس کے زمانے کی طرف منسوب نہ کرے تو وہ جہور میں میں کے زد کے حضرت جا پروشی اللہ عند کا فرمانا:

کنا اذا صعدنا کیرنا واذا نزلنا سیمنا-(۲) ترجم: جب ہم بلندی پرچ منے تواللدا کر کتے اور جب ہم اتر تے تو دسیمان اللہ پر منے۔

و..... يامعاني بيركي ميس فلان كام كرف كاعم ديا محيايا فلان كام كرف سے

منع کیا گیا یافلال کام سنت ہے جیے ایک محاتی (پینی معترت انس منی اللہ عنہ) کافرمان ہے:اُمر بلال ان پیشفع اذان وان پوتر الاقامة ۔(۱)

ترجمہ: حضرت بلال رضی الله عند کوتھم دیا حمیا کہ وہ اذان کے کلمات دو دوبار اورا کا مت کے کلمات ایک ایک بارکہیں۔

(احتاف کے نزد کیک افران اورا قامت دونوں کے کلمات دودومرتبہ ہیں اس پر احادیث موجود ہیں بیان کی مخبائش ہیں۔ ااہراری)

معرت ام معيد منى الدعنها كافر مان ب:

نهیناعن الباء العنازة ولم یعزم علینا-(۱) ترجمہ: جمیں (خواتین کو) جنازوں کے ساتھ جائے ہے منع کیا کیا گرتا کیدی تھم نہر مدام ا

بإحسرت ابوقلابدمن اللدمنه كاقول ب حسرت انس منى اللدمنه بيان كرت

من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سيعار»

ترجمہ: بیات سنت سے کہ جب آدی بیب کی موجودگی بی کنواری سے تکاری کرسانواس کے پاس سات دن فہرے۔

ھ۔۔۔۔داوی مصدیث کے بیان شمامحالی کا ذکرکر کے ان جار کلمات ش سے

(۱) ..... کی بخاری کی بالاوان پاب الاقارت اردی (۲) ..... کی بخاری باب اجاح اهراما لیمازی اردی اردی ایماری کی بخاری کی باب اجاح اهراما لیمازی درج ایمرملی الدیب ۲۸۵۸ کی بردی ایماری ایماری ایماری کی بردی ایماری ایماری ایماری ایماری باب التامی ب کوئی کلی ذکر کرے۔ 'یرفعہ ''یدنیدہ ''یدیدہ ' دوایہ ، جیے صفرت افری کی مدیدہ وہ حضرت افری کی مدیدہ وہ حضرت ابو ہر یرون اللہ عنہ سے دوایت کرتے ایں تلاتقوم الساعة حتی تقاتلوا الترك صفار الاعین ۔ (۱) (تم چھوٹی آ تھول والول سے لاوے۔) و .....یا محالی الی تغییر کرے جس کا آیت کے نزول کے ساتھ تحلق ہوجیے حضرت جا پرونی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

كانت اليهود تقول من اتى امراته فى قبلها من ديرها بمناء اليهود تقول من اتى امراته فى قبلها من ديرها بمناء الولى احول (٢)فائزل الله تعالى: "نساء كم حرث

ترجہ: یہودی کیا کرتے ہے کہ جونس اپی ہوی کی کھیلی جانب ہے ہوکر اگل جانب دخول کرتا ہے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے۔ اس پراللہ تعالی نے بیا ہت نازل فرمائی "مورتی تہاری کمیتیاں ہیں۔ (اپنی کمیتیوں عمل جیسے جا ہودائل ہو)

کیا موقوف مدیث جمت بن سکتی ہے؟ جیبا کے معلوم ہے موقوف مدیث بھی مجمع ہوتی ہے بھی حسن اور بھی ضعیف ہوتی

ہے اگروہ مجے تابت ہوجائے تو کیا اس سے استدلال درست ہے۔

جواب ..... موقوف بی اصول بید ہے کہاں سے استدلال نہ کیا جائے کیونکہ وہ محابہ کرام کے اقوال وافعال بیں لیکن اگروہ مح کابت ہوں تو بعض ضعیف احادیث محابہ کرام کے اقوال وافعال بیں لیکن اگروہ مح کابت ہوں تو بعض ضعیف احادیث محابہ کرام کے اقوال دافعال بیں لیکن اگروہ کی کابت ہوں تو بعض ضعیف احادیث محابہ کراہ میں مار میں اس معاب اللہ میں ان میں اس معاب اللہ میں ان می

كوتوى مناتى بين جيها كدمرسل من ميان موا-

(۱)...... تابابهاد باستان تذکی کت فادگرایی ادوام (۲).....های تزوی سماب الغیر ۱۲۳۳ میراوی (۳).....وزویتر آیت:۲۲۲ کوتکہ محابہ کرام کی اصل حالت ہی ہے کہ وہ سنت کے مطابق عمل کرتے تھے اور بیاس وقت ہے جب محابی کا قول مرفوع کے تھم میں ندہوا ور جب وہ مرفوع کے تھم میں ہوتو وہ مرفوع کی طرح جمت اور دلیل قطعی ہے۔

#### معلوح:

تعدیف ..... نفوی افتیارے بید قسط ع سے اسم مفتول ہے اور قطع ، وسل کی ضد ہے ( قطع کامعی کانا )

اصطلاعًا..... و وقول بإنهل بوتا بعي باست يجي والطبق والشكى لمرف منسوب مور

## تعريف كاتشرت:

ووقول یافعل جس کی نسبت کی کئی یا سندتا بھی یا تیع تا بھی یا کسی نیلے طبقے کے راوی کی طرف میان کی می ، (وومعلوع مدیث ہے)

معلوع منقطع کا فیرے کونکہ مقطوع متن کی صفات میں سے ہاور منقطع سندکی صفات میں سے ہے اور منقطع سندکی صفات میں سے یے والے کا کلام سندکی صفات میں سے ہے۔ یعنی مقطوع صدیت تابعی یااس سے یے والے کا کلام موتا ہے بھی اس تابعی تک اس کی سند متصل ہوتی ہے جبکہ منقطع کا معتی ہے کہ اس صدیت کی سند متصل ہیں ہے لہذا اس (منقطع ) کا متن سے کوئی تعلق ہیں۔

### مثالين

معلوح قولی کی مثال..... ہمتی کے چیچے نماز پڑھنے سے متعلق معرت مسن ہمری رحماللکا قرمان :حسل وصلیسہ بسیعت، (تم اس کے پیچے نماز پڑھواس ک

برعت کا و بال ای پر موکار) (۱) برعت کا و بال ای پر موکار) (۱) ب ..... مقطوع فعلی کی مثال:

ابراجيم بن محد بن المنتشر كاقول ب:

کان مسروق پرخی الستر بینه وبین اهله ویقبل علی صلاته ویخلیهم ودنیا هم -(۲)

ترجہ: حضرت مسروق رحمہ اللہ اپنے اور اپنے کھر والوں کے ورمیان مردہ اللہ اپنے اور اپنے کھر والوں کے ورمیان مردہ اللہ اپنے اور ان کی ونیا افزان کی مرف متوجہ ہوجاتے اور ان ( کھروالوں اور ان کی ونیا کوچھوڑ دیتے۔

#### مقطوع مديث كوجمت بنانا:

احکام شرعیہ بیں سے کی بھی تھم کے لئے مقطوع مدیث سے استدلال نہیں ہوسکا اگر چہ اس کی سندھے ہو کیونکہ بیمسلمانوں بیس ہے کی ایک کاقول یافنل ہے لیکن اگر وہ اس کی سندھے ہو کیونکہ بیمسلمانوں بیس سے کی ایک کاقول یافنل ہے لیکن اگر وہاں کوئی ایبا قرینہ موجود ہو جو اس کے مرفوع ہونے پردلالت کرے جیسے تا بعی کے ذکر کے دفت راوی یوں کے ''دف میسہ ''قواس دفت اس کا تھم مرفوع مرسل کا ہوگا۔

مقطوع برمنقطع كااطلاق:

بعض محدثين لفظ معظوع بول كرمنعظع مراد ليت بي جيدامام شافى اورطبرانى

(۱)... جوکام سنت کے خلاف ہویا شریعت میں اسکی اصل شہودہ بدھت سید ہے آگر شریعت میں اس کی اصل ہے یا سنت کے خلاف ہویا شریعت میں اسکی اصل شہودہ بدھت سید ہے اگر شریعت میں اس کی اصل ہے یا سنت کے خلاف نجیل آؤ دہ بدھت صند ہے۔ البراردی۔ (۲).....طبیہ الاولیاء ۲۷/۳

رحمهما الله ــان كےنز ديك منقطع يسے مرادوه روايت به جس كى سندمتصل نه مو-اوربيه غیرمعروف اصطلاح ہے۔

امام شافعی رحمداللد کی جانب سے بیعذر پیش کیا جاتاہے کدانہوں نے اس اصطلاح (بعنى مقطوع) كيمقرر موئے ت يہلے اس كااستعال كيا تفاليكن طبراني في اسكااستعال عام اصطلاح عديث كركيا بـ

موقوف اورمقطوع کے مقامات:

الف .....مصنف ابن الي شيبه بسيم سنف عبدالرزاق \_

ج ....ابن جرمرابن الى حاتم اورابن المنذ ركي تغييري \_

دوسری بحث ..... متبول اور مردود کے درمیان دوسری مشترک انواع:

تعریف ..... نغوی اعتبارے ہے"اسند" سے اسم مفول کا صیغہ ہے لیخی اس نے اسے منسوب کیا اوراس کی اضافت کی۔

اصطلاحًا....وه حديث جس كى سندنى اكرم من الكيانية تك مرفوع متصل مو\_ بيدو تعريف هے جس كوامام حاكم في تقطعي قرار ديا اور ابن جرنے است نخبة الفكر ميں جزم (تطعیت) کے ساتھ بیان کرا جب کہاں ہے بارے میں دیکر کی تعریفیں بھی ہیں۔

وه صديث يتسامام بخاري رحمداللدني بيان كياوه فرمات بين: حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن

الاعرج عن ابس هريرة رضى الله عنه قال ان رسول الله عنه قال ان رسول الله عنه قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليفسله سبعا-(۱)

ترجہ دھنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں بے فنک رسول اکرم ملی اللہ عند قرماتے ہیں بے فنک رسول اکرم ملی اللہ کے برتن سے کتابی لے قواسے سامت مرتبہ دھونا جا ہے۔
دھونا جا ہے۔

اس مدیث کی سنداول سے آخر تک منصل ہے اور نبی اکرم مالی ایک مرفوع

ہمی ہے۔

تصل:

\_\_\_\_\_
تعریف ..... نفوی اعتبارے یہ"ات صل"ے اسم فاعل ہے اور یہ"انقطع کی
ضدے اس کوموں کھی کہتے ہیں۔

اصطلاحًا ..... وهمرفوع ياموقوف عديث جس كى سندمتصل مو-

مرفوع متصل کی مثال:

مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابه عن رسول الله انه قال كذا-

موقوف متصل کی مثا<u>ل:</u>

مالك عن نافع عن ابن عبرانه قال كذا--

(۱)....ع بخاری ارام

### كياتابعي كقول كانام متصل ركما جاسكتا ہے؟

حافظ عراتی فرماتے ہیں کہ تابعین کے اقوال کی اسناد جب متصل ہوں تو انہیں مطلقاً متصل کا نام ہیں دیا جا سکتا البتہ قید کے ساتھ جائز ہے جوعلماء کے کلام میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیردوایت سعید بن مسینب تک متصل ہے یاامام زہری تک یا بیامام مالک وغیرہ تک متصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیردوایت سعید بن مسینب تک متصل ہے یاامام زہری تک یا بیامام مالک وغیرہ تک متصل ہے۔

اس میں کنتہ یا باریک فرق ہے ہے کہ ان کانام مقاطع (مقطوع کی جمع)رکھاجاتا ہے اوران پرمنصل کاعام اطلاق کرناای طرح ہے جیسے ایک چیز کے لغوی اعتبار سے دومتفا دوصف بیان کئے جائیں۔

### زيادات ثقات

### زيادات ثقات كامنهوم:

زیادات ،زیادة کی اور نقات ، تھت کی جمع ہے تفتہ سے مراد عادل و ضابط ہے اور نقات ، تھت کی جمع ہے تفتہ سے مراد عادل و ضابط ہے اور نقتہ کا جودوسرے اور نقتہ کی دوایت میں موجود زائد الفاظ ہیں جودوسرے نقات نے اس حدیث میں بیان نہیں کئے۔

### زائدالفاظ كوجع كرنے والے مشہورترين ائمه:

بعض احادیث میں بعض ثقد راوبوں سے ثابت ان زیادات نے علماء کی نظروں کو متعددیا توانہوں نے ان کی معرفت نظروں کو متعددیا توانہوں نے ان کی معرفت کا اہتمام کیا،اس سلسلے میں مشہورترین ائمہ رہیں:

ارابو بکرعبدالله بن محمد بن زیاد نیشا بوری ۱۰-ابوهیم جرجانی سارابوالولید حسان بن محرقرشی ر

### ان زائدالفاظ كاكل وتوع:

ا.....متن میں: متن میں ایک کلمہ یا ایک جملہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ ۲....ا سادمیں: موقوف کومرفوع یا مرسل کوموصول بیان کرتا۔

# متن مين زيادتي كاحكم:

متن میں زیادتی کے عمل کے بارے میں علاء کے درمیان اختلاف ہے۔ الف ..... بعض نے اس زیادتی کومطلقا قبول کیا۔

ب ....بعض نے اس كومطلقارة كيا۔

ج ....بعض نے اس راوی سے زیادتی کورة کیا جس نے اس زیادتی کو پہلے پہل وکر کیا اور دوسر سے راویوں سے اسے قبول کیا ہے۔ (۱)

ابن صلاح نے زیادتی کو قبول ورد کے اعتبار سے تمن قسموں میں تعتبم کیا ہے اور بیاجھی تعتبم ہے امام نووی وغیرہ نے اس میں ان کی موافقت کی ہے اور وہ تعتبم ورج ذمل ہے۔

راوی نے بیان کیا ہے۔

ب....ایی زیادتی جوافقہ یا اوثق کی روایت کے منافی اور مخالف ہواس کا تھم سے بے کہوہ مردود ہے جیسا کہ شاذیم سے کہوہ مردود ہے جیسا کہ شاذیم سے کہوہ مردود ہے جیسا کہ شاذیم سی کررچکا ہے۔

(۱)....علوم الحديث ص: ٢٤ / الكفاية :١٢٣٠

ج....الیی زیادتی جس میں نقات یا اوٹن کی روایات سے خالفت یا نفی کی ایک نوع موجود ہو بیزیادتی جودوامور میں مخصر ہے۔

ا....مطلق كومقيد كرتاي السيعام كوخاص كرتاب

اس می کی میں السلاح فاموش رہے ہیں۔اورامام نووی فرماتے ہیں ہے اس کی میں ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ زیادتی کی میں میں می سیہ کہ زیادتی کی میں میں مقبول ہے۔(۱)

متن مين زيادتي كي مثالين:

ا .....وہ زیادتی جس میں ( ثقہ یا اوثق کی روایت کی ) مخالفت نہیں ہے اس کی مثال امام سلم کی وہ روایت ہے جوعلی بن مسیر کے طریق سے مردی ہے وہ اعمش سے وہ ابور نین سے ، وہ ابوسالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس میں 'فیلید قه'' کی زیادتی ہے اور ولوغ الکلب ( کتے کا چاشا ) کی صدیث میں آعمش کے تمام شاگر داس زیادتی کو ذکر نہیں کرتے بلکہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليفسله سبع مرادا-(٢) ترجمہ: جب كماتم ميں سے كى ايك كے برتن كوچائے تووہ اسے سمات مرتبہ وعوشے۔

اور بیزیاؤتی (فلیسوقه) ایک مستقل حدیث اور خبر کی طرح ہے جسے حضرت علی بن مسبرا کیلے بیان کرتے ہیں اور وہ تفتہ ہیں تو بیزیادتی مقبول ہے۔

(۱)....التو يب ع الدريب اريه (۲)..... معيم سلم ۱۸۲۳ مديث تبر۱ عا كتب فزان دعق ب..... مخالفت اورمنا فی والی زیاد تی۔

الفاظ و عدفه "كريادتى جواس مديث مس بيان موكى ي:

يوم عرضه ويبوم النحر واينام التشريق عندنا اهل

الاسلام وهي ايام اكل وشرب (١)

بیرهدیث این تمام طرق مین ایم عرفه کا زیادتی کے بغیر بیان ہوتی ہے اس زیادتی کو صرف موسی بن علی نے بیان کیا ہے۔

"موسی بن علی بن رہام عن ابیه عن عقبة بن عامر"-اس حدیث کوامام ترندی اور ابوداؤد وغیرہ نے بیان کیا ہے (بیزیادتی ، ثقات کی مخالفت میں ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں)

ج....وه زیادتی جس میں خالفت اور نفی کی ایک نوع موجود ہو۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے۔ اس مسلم نے بیان کیا ہے:

ابومالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال دسول الله عن حذيفة قال قال دسول الله عن حذيفة قال قال دسول الله عن حذيفة قال الارض كلها مسجدا وجعلت الله عن حذيفة قال قال دسول الله عن حذيفة قال الارض كلها مسجدا وجعلت الله عن حذيفة قال قال دسول

تربتها لنا طهورا-(۲)

ترجمہ:اس میں "سریتھے" کی جوزیادتی ہےا۔ میصرف مالک انجی نے بیان کیا ہے جب کردوسروں نے بیان نہیں کیا باقی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا-

(۱).....نن الى دا كار كتاب العوم رقم الحديث ١٢١٩ وارارقم بيروت ص: ١٢٩٥ (٢).....عيم مسلم شريف كتاب المساجد ومواضع العلوة قد يمي كتب خاند كرا جي ار ١٩٩١

سندمين زيادتي كالحكم:

یہاں اسناد میں زیادتی دومسکوں پرموتوف ہے جواکٹر واقع ہوتے ہیں۔
ا۔۔۔۔۔ومل کا ارسال کے ساتھ تعارض ( یعنی اکثر راوی ایک صدیث کومرسل بیان کرتے ہیں جب کہ ایک راوی اسے موصول بیان کرتے ہیں جب کہ ایک راوی اسے موصول بیان کرتا ہے)
۲۔۔۔۔مرفوع کا موقوف کے ساتھ تعارض ( یعنی تمام راوی اسے موقوف بیان کریں اور ایک راوی مرفوع بیان کریں اور ایک راوی مرفوع بیان کرے۔)

نوف: اسناد میں زیادتی کی باتی جننی صورتیں ہیں ان کے لئے علاء نے الگ الگ مستقل بحثیں کی ہیں اور کتابیں کمی ہیں۔جیسے المزید فی متصل الاسمانید۔ الگ مستقل بحثیں کی ہیں اور کتابیں کمی ہیں۔جیسے المزید فی متصل الاسمانید۔ فیکورہ بالا زیادتی کے قبول اور رو کرنے میں علاء نے چار اقوال پراختلاف

كياہے۔

الف .....کم اور فیصله اس کے حق میں ہوجواسے موصول یا مرفوع بیان کرتا ہے۔
ایعنی زیادتی معبول ہے۔ بیہ جمہور فقہاء اور اصولیوں کا قول ہے خطیب بغدادی نے الکفاریس: ۱۲۱۱) میں اسے مجھے قرار دیا ہے۔

ب .... حکم اس کے حق میں موجوا سے مرسل یا موقوف بیان کرتا ہے بیعن زیادتی مردود ہے۔ اور میا موم مین کا قول ہے۔

ج....فيملهٔ اكثريت كين من موكا، يبعض محدثين كاقول هـ.. و....زياده حافظ وضابط راوى كين مين فيمله وكاربيم بعم بعض محدثين كاقول هـــ

مثال:

جدیث لانکام الا وبولی "ولی کے یغیرتکار می نیس۔

اس مدیث کو بونس بن الی ایخی سبعی اوران کے بیٹے اسرائیل اور قیس بن رہے ان کے بیٹے اسرائیل اور قیس بن رہے نے ابواساق سے مندمتصل کے ساتھ بیان کیا جب کہ سفیان توری اور شعبہ بن حجاج نے ابواساق سے مسل بیان کیا ہے۔ نے اسے ابواسی قی سے مرسل بیان کیا ہے۔

## اعتبار متالع اورشامد

#### اعتبار:

تعدیف ..... لغوی اعتبار سے بیمصدر ہے اور اس کامعنی امور اور اشیاء میں غور کرتا ہے تا کہ ان کی جنس کی دوسری چیزیں معلوم ہوجا کیں۔

اصبطلاتی منفردراوی کی صدیث کے شرق اوراس کی سندول کی تحقیق اور تلاش تا کی معلوم ہوجائے کہ اس روایت میں کوئی اور بھی شریک ہے یانہیں۔

#### متالع .....

تعریف ..... لغوی اعتبارے تاہم سے اسم فاعل کا میغہ ہے جس کا معنی وافق ہے لینی اس نے اس کی موافقت کی اور شریک ہوا۔

اصطلائے۔۔۔۔۔غریب اور منفر دحدیث کے داوی لفظ اور معنی میں یا مرف معنی میں امرف معنی میں یامرف معنی میں دوسرے داوی کی موافقت یا اس سے مشارکت کریں جبکہ محالی ایک ہوتو اسے متالع کہا جاتا ہے۔ (یعنی دونوں ایک ہی محالی سے دوایت کریں)

#### شابد:

تعریف انفت میں بیلفظ شہادہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کوشاہراس کئے کہتے میں کہ بیراس حدیث کی اصل کی کوائی دیتا ہے اورا سے محقوظ اور قوی بناتا ہے جس طرح کواه مدی کی بات کومضبوط کرتا اوراس کاسهارا بنآ ہے۔

اصطلاحی است فریب اور منفر دحدیث کے راوی کی لفظ اور معنی یا سے معنی میں دوسرے راوی کی موافقت کرتا اور اس سے مشارکت کرنا بشرطیکہ محالی مختلف ہوں (تواسے شاہد کہتے ہیں یعنی جب دونوں الگ الگ محالی سے روایت کریں)

اعتبارتالع اورشام بری میم بیس ہے:

بعض اوقات کسی شخص کو وجم ہوتا ہے کہ انتہار ، تابع اورشاہد کی تئیم ہے لیکن اس طرح نہیں ہے بلکہ اعتبار تابع اورشاہد تک جنچنے کی کیفیت اور حالت کو کہتے ہیں لینی تابع اورشاہد کے متعلق بحث اور تحقیق کے طریقے کو اعتبار کہا جا تا ہے۔

تالع اورشابد ك\_لئة أيك اوراصطلاح:

۔ تالع اور شاہد کی گذشتہ تعریف اکثر علماء کے تاکز دیک اور معروف تعریف ہے اس کے علاوہ بھی اس کی درج ذیل تعریفیں ہیں۔

الف .....تالع ....غریب حدیث کے راویوں کو جب لفظی مشارکت ماصل ہو خواومحالی ایک ہویامختلف توبیتا ہے۔

ب .... شاہر .... غریب حدیث کے راویوں کومعنوی مشارکت حاصل ہوخواہ محالی ایک ہوخواہ محالی ایک ہوخواہ محالی ایک ہو یا مختلف ہوں۔

بعض اوقات ان میں سے کام ایک کا اطلاق دوسری پرکرتے ہیں اس طرح شاہد کا اطلاق تالع پر اور تالع کا اطلاق شاہد پر کیا جاتا ہے اور بیمعاملہ دسیج اور آسان ہے جیسا کہ جافظ ابن مجرر حمداللہ فرماتے ہیں۔(۱)

(۱): شرب نخبة النكر من ۱۸

کیونکہ ان دونوں سے ایک بی بات مقصود ہے کہ صدیث کی دوسری روایات براطلاع یا کراور خبرد ہے کراسے قوت پہنچانا ہے۔

متأبَعت:

لغوی اعتبارے بیت آیک کامصدرہ جووافق کے ہم معنی ہے اور متابعت سے مرادموافقت ہے۔

اصطلاعا....روایت حدیث میں کوئی اورراوی اس راوی کی مشارکت اور موافقت کرے۔

اقسام:

متابعت کی دوشمیں ہیں۔ `

ا ..... متابعت تامه ..... جب راوی کی مشارکت آغاز سندسے جو۔ ۲ .... متابعت قاصرہ ..... جب راوی کی مشارکت درمیان سندسے جو۔

مثاليل:

آیک مثال بیان کی جاتی ہے جے حافظ ابن حجر نے بیان کیاہے اور اس بیس مثال بیان کیا ہے اور اس بیس مثال بیان کیا ہے اور اس بیس مثابعت قاصرہ اور شاہر بھی موجود ہے وہ حدیث جسے امام شافعی رحمہ اللہ فیل کتاب 'الام' 'میں ذکر کیا ہے:

عن مالك عن عبدالله بن ديناد عن ابن عمر الله رسول الله على الشهر تسع وعشرون فلاتصوموا حتى تدونا فلات غم

عليكم فاكملوا العدة فلأثين -(١)

ترجمہ: مہیندائیس دن کابھی ہوتاہے ہیں جب تک تم چاندند دیکموروزہ ندر کھو اورروزہ رکھنا ترک نہ کروحتی کہ چاند دیکھ لوپس اگرتم پر چاند حیب جائے تو تمیں کی گنتی ہوری کرو۔

اس مدید کے بارے بیں ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اسے بیان کرنے بیں امام شافعی متفرد ہیں انہوں نے اسے فرائب بیں شار کیا ہے کیونکہ امام مالک کے دوشا گردوں نے بیصریث اس سندسے ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے۔
"فان غم علیکم فاقلدواله" (۲) (اگرچاند (بادلوں وغیرہ کی وجہ سے) جہپ جائے تواس کے لئے (تمیں دن) شار کرلو۔

کیکن اعتبار (محقیق) کے بعد ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے لئے متابعت تامہ اور متابعت قاصرہ اور ایک شاہریایا۔

#### متابعت تامه:

جسے امام بخاری رحمہ اللہ ۔ فیروایت کیا:

عن عبدالله بن مسلمه القعنبي عن مالك ، پمروه الخي سندست معربت كرتے بيراس ميل ہے۔"فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثین ۔(س)

<sup>(</sup>۱).....کتاب الام کتاب العمیام داراکتتب العلمیة بیروت ۱۲۳۶۱ (۲)..... موطا امام اک کتاب العمیام ما جا می روید البلال می: ۲۲۵ (۳)..... می بخاری کتاب العموم باب تول البی شریب باریم البلال فعوموا ار۲۵۹

#### متابعت قاصره:

جے ابن خزیر نے عاصم بن محمد کے طریق سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا عاصم بن محمد عن ابیه محمد بن زید عن جدی عبدالله بن عمر (دضی الله عنهم)فکملوا فلائین -

شامد:

جسے امام نسائی رحمہ اللہ فی محمد بن حنین سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے اور انہوں نے نبی اکرم سلی اللہ عنہ سے روایت کیا آپ نے قرمایا:
"فان غم علیکم فاکملوا العدة فلافین -

#### دومراباب

جس كى روايت قبول كى جائے اس كى صفت اور اس سے متعلق جرح وتعديل

میلی بحث ....راوی اوراس کے معبول ہونے کی شرائط۔

دومری بحث .....جرح وتعدیل کی کتابوں مصطلق عام خاکہ

تيسري بحث ....جرح وتعديل كےمراتب

میلی بحث ....راوی اوراس کے مقبول ہونے کی شرائط۔

تمہید ..... چونکہ حدیث شریف نبی اکرم سالی آیا ہے منقول ہوکر راہ ہوں کے واسطہ سے ہم تک پہنچی ہے اس کے دیث کی صحت اور عدم صحت کی پہنچان کے لئے مسب سے پہلا ہدف بھی راوی ہوتے ہیں۔

یک وجہ ہے کہ علاء صدیث نے راویوں کے بارے بیں اہتمام کیااہ ران کی روایات کو قبول کرنے کے لئے الی دقیق اور مضبوط شرا نظم تررکی ہیں جوان حضرات کی دوراندیش اوران کی سوچ کے درست ہونے کی دلیل ہیں نیز ان کے طریقے اوراسلوب کی عمر کی پردلالت کرتی ہیں جو شرا نظ انہوں نے راوی پرلگائی ہیں یا وہ شرا نظ جوانہوں نے صدیث اوراخبار کو قبول کرنے کے لئے مقرر کی ہیں ان تک کوئی امت بھی بی خانہ در کے اور اخبار کو قبول کرنے کے لئے مقرر کی ہیں ان تک کوئی امت بھی بی کا زمانہ کہتے اور اخبار کو قبول کرنے کے لئے مقرر کی ہیں ان تک کوئی امت بھی بی کا زمانہ کہتے اور ایک بی کا زمانہ کہتے اور ایک بی کا زمانہ کہتے اور ایک بی جے لوگ باریک بین کا زمانہ کہتے

انہوں نے بھی اخبار وواقعات کے ناقلین میں ان شروط کا التزام نہیں کیا جوعلاء اصول مدیث نے راوی کے لئے مقرر کی ہیں ملکہ ان شرا تط سے م بھی نہیں۔ پس بہت کی ایک خبریں ہیں جنہیں سرکاری خبررسال ایجنسیال نقل کرتی ہیں اوران کی اشاعت کرتی ہیں بین ان کی توثیق نہیں کی جاتی اور نہ بی ان کی سچائی کی طرف میلان ہوتا ہے اور بیاس لئے کہان کے رادی مجبول ہوتے ہیں جب کہ خبرول کی آفت اور ان کے فساد کو قبول کرنا اور ردی قرار پانا ان کے راوبول کی وجہ سے ہوتا ہے عام طور پر مجھ عرصہ بعد ہی ان خبرول کی عدم صحت اور ضعف کاظہور موجاتا ہے۔

## راوی کی قبولیت کے لئے شرائط:

حدیث اور فقہ کے جمہور علماء اس بات پر متنق بیں کہ راوی کے لئے شرا لط بنیادی طور پر دوشر طول میں بند ہیں۔

الف .....عدالت ....اس سے مراد یہ ہے کہ راوی مسلمان ، بالغ اورعاقل موفق فی علامات ہو۔

ہوفت کی علامات سے بھی محفوظ ہو نیز خلاف انسانیت عادات سے ملامت ہو۔

بسین منبط ....اس سے مراد ہیہ کہ راوی تقدراویوں کی مخالفت نہ کرتا ہونہ اس کے حافظ میں خرابی ہواور نہ ہی زیادہ غلطیاں کرنے والا ہونیز غافل اور زیادہ وہم کرنے والا بھی نہ ہو۔

## عدالت كيم ابت موتى ہے؟

عدالت دوباتوں میں ہے ایک کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے۔ الف .....عدالت بیان کرنے والے واضح الفاظ میں بتائیں لینی تمام علاء تعدیل یاان میں سے ایک صراحت کے ساتھ بتائے (کہ بیدراوی عادل ہے) ب ..... یااس (راوی) کے مشہور ہونے کی وجہ سے عدالت مشہور ہواوراس پر اس کی تعریف عام ہوتو بیکا فی ہے۔

اس کے بعد کسی تعدیل کرنے والے کی حاجت نہیں جو صراحتا بیان کرے اس کی مثال مشهور ائمه بين جيه جارون امام (امام ابوحنيفه، امام ما لك، امام شاقعي ، امام احمد بن منبل رحمهم الله ) اوردوسفیان (سفیان توری اورسفیان بن عیبینه) اورامام اوزاعی وغيره رحمهم اللد

### موت عدالت كى بارے مل ابن عبدالتر كاند بب

ابن عبدالبركاخيال بيه ب كه جروه فض جوحال علم باوراس كے اجتمام ميں معروف ہے اس کا معاملہ عدالت برمحول کیاجائے گا جب تک اس کی جرح واضح نہ

انبول في اس مديث ساستدلال كياب:

يحمل هذا من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف

الغالين او انتحال الميطلين و تاويل الجاهلين ــ

ترجمہ:اس علم کو ہرآئے والے سے عاول لوگ حاصل کریں سے وہ اس میں صد سے بدھنے کی تحریف، اہل باطل کے افتراء اورجابلوں کی تاویل کودور

ابن عبدالبركابيول علاء كيز ديك پينديده بين كيونكه به حديث يحي نبين .. اورا كرفرض كريس كريس كريد يج بواس كامعن بيرب كرجاب كداس علم كوآ كنده

> .(۱)....الدريب ア・ドバア・ドバ

لوگوں سے عادل لوگ حاصل کریں۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ بہت سے اپیے لوگ ہیں جوحال علم تو ہیں لیکن عادل نہیں ہیں۔

### راوی کا ضبط کیسے معلوم ہو؟

راوی کے ضبط کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ روایت میں تقد متن (۲)راویوں کے موافق ہو، اگر وہ اکثر ان کی روایت میں ان کی موافقت کرتا ہے تو وہ ضابط ہے اور بھی بھاران کی مخالفت (اس کے ضبط کے لئے) نقصان دونبیں اگران کی مخالفت زیادہ ہوگی تو اس کے ضبط میں ظل ہوگا اور اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔

# كياوضاحت كي بغيرجرح وتعديل كوقبول كياجاسكتاب؟

الف ..... کے مشہور قول کے مطابق تعدیل ذکر سبب کے بغیر مجی قبول ہوجاتی ہے کیونکہ تعدیل کرنے کے مطابق ہوجاتی ہے کیونکہ تعدیل کرنے کیونکہ اس کے اسباب بہت زیادہ ہیں جن کوشار کرنامشکل ہے کیونکہ تعدیل کرنے الله اللہ کہنے کا محتاج ہوتا ہے۔

رے فلاں کناہ بیں کیا اسے فلاں گناہ کاار تکاب بیں کیا یاوہ کہتا ہے وہ ایسا مرابعن کی کرتا ہے اور فلاں فلاں الاصحام کرتا ہے۔ مرح اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وضاحت نہ کی جائے

جرے اس وقت تلک جوں میں ہوں جب مل رہ بس کا عملات ہے۔

اخ کرمشکل نہیں اس لیے کہ جرح کے اسباب میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

انکے مشکل نہیں اس کے کہ جرح کے اسباب میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

انکے مشکل ایس جرح بیان کرتا ہے جو تقیقت میں جرح نہیں۔

انکے مشر ایس جرح بیان کرتا ہے جو تقیقت میں جرح نہیں۔

ے مرادحدیث میں معنوط راوی ہے۔

ابن العملاح فرمات بين:

یہ بات فقہ اوراصول فقہ میں طاہر مقرر ہے۔اورخطیب حافظ نے ذکرکیا کہ
تقادین حفاظ صدید کا بھی بھی ندہب ہے جیسے امام بخاری اورامام مسلم وغیرہ رحم ماللہ
اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایسی جماعت سے استدلال کیا جن پردوسر سے
حضرات نے جرح کی تھی جس طرح عکر مہاور عمرو بن مرزوق بیں۔اورامام مسلم رحمہ اللہ
نے سوید بن سعیداور ایک جماعت سے استدلال کیا جن پرطعن مشہور ہے۔
حضرت امام ابودا و در حمہ اللہ نے بھی اسی طرح کیا ہے اور بیاس بات کی ولیل
عضرت امام ابودا و در حمہ اللہ نے بھی اسی طرح کیا ہے اور بیاس بات کی ولیل
ہے کہ ان لوگوں کا مؤقف یہ ہے کہ جرح اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک اس
کسب کی وضاحت نہ کی جائے۔(۱)

كياايك آدى سے جرح اور تعديل ثابت موتى ہے؟

الف ..... می بیدے کہ ایک آ دمی سے جرح اور تعدیل ثابت ہوجاتی ہے۔ ب ..... بھی کہا گیا ہے کہ (اس مقصد کے لئے) دوآ دمیوں کا ہوتا ضروری

-4

راوي من جرح اورتعديل كاجماع:

جب راوي من جرح وتعديل جمع مون:

الف ..... تومعتر بات بیب که جرح کومقدم کیا جائے جب اس کی وضاحت کی کئی ہو۔

ب .....يمى كها كميا ب كما كرتعد بل كرنے والول كى تعداد جرح كرنے والول

ے زیادہ ہوتو تعدیل کومقدم کیا جائے۔

لىكىن بيرول ضعيف بهاوراس براعماديس-

عادل راوی کی ایک مخض سے روایت:

الف .....کوئی عادل آ دمی کمی فض سے روایت کرے تواکثر حضرات کے نزدیک بیاس فض کا تعدیل کے طور پرمعتبر ہیں بھی تحقیق کے ایک قول کے مطابق بند کیا ہے۔ ا

ب .....کی عالم کاکسی حدیث کے مطابق عمل یا اس پرفتوئی اس حدیث کی صحت کا تھم نہیں اور نہ ہی اس کی مخالفت اس حدیث اور اس کے راویوں کی صحت پرجر ح کے کہا عمیا ہے کہ بیاس کی صحت کا تھم ہے اس بات کوآ مدی وغیرہ اصولیوں نے صحح کے کہا عمیا ہے کہ بیاس کی صحت کا تھم ہے اس بات کوآ مدی وغیرہ اصولیوں نے سے قرار دیا ہے اور اس مسئلہ میں طویل کلام ہے۔

فسق سے توبہ کرنے والے کی روایت کا تھم:

الف ..... في سي توبر في واللي روايت قول كى جائے۔

ب....رسول الدما في المعالمة المالي الله مالي المرف سي وال

كى روايت قبول بيس كى جائے كى-

مديث بيان كرنے براجرت لينے والے كى روايت كا حكم:

الغه ..... بعض علاء جيسام احمده الحق اور ابوحاتم رحميم الله كنزويك بيروايت

تبول ندکی جائے۔

ب....دوسرے بعض معزات جیسے ابوالنعیم ابوالفضل بن دکین رحمہ اللہ کے مزد کیے تول کی جائے۔

ج ....ابواتی شیرازی رحمه الله فوی ویا که وض صدیث بیان کرنے کی وجہ سے اپنے الل وحمیال کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے ایم براجرت لینا جائز ہے۔ (لہدااس کی روایت قائل قبول ہے)

جو من ستى، دومرول سے تلقین قبول كرنے يازيادہ بحولنے ميں معروف ہو

# اس كى روايت كاتحم:

الف .....جوفض خود سننے یا دومروں کوسنانے بین مہل پہندی بین معروف ہو جیسے ساع کے وقت سونے کی پروانہ کرے (بینی سویا رہے) یا ایک اصل سے بیان کرے جسے میان کرے جسے کی کا گئی اس کی روایت قبول نہی جائے۔

ب.....جوفض مدیث میں تلقین قبول کرتا ہواس کی روایت قبول ندکی جائے مثلاً کوئی فض اسے کہ بیاس کی مدیث سے ہے۔

ج.....جوض این روایت می زیاده بمولنے میں معروف بواس کی روایت قبول کی جائے۔

# جوفض میان کر کے مول جائے اس سے روایت کا حکم:

ت مدید ..... جوش بیان کرنے کے بعد بھول جائے اس سے مرادیہ ہے کہ تے کے شاکردنے اس سے روایت کرکے جومدیث بیان کی وہ بچٹے کو یا دندہے۔

# ب....اس كى روايت كالحكم:

ا .....رد کرنا ..... بین قطعی طور پرننی کرد بے مثلا وہ کیے کہ میں نے بیرحد بہ دوایت نہیں کی یا یہ کہ میٹی جو پرجموٹ بولٹا ہے وغیرہ وغیرہ (تواس کورد کردیا جائے)۔

۲ ..... قبول کرنا ..... جب اسے نمی میں تر دو ہومثلاً وہ کے میں اس کونہیں جانتا یا مجھے یا دنیں وغیرہ وغیرہ (تواس کی روایت کوتیول کیا جائے)

# مديث كرد مونول ملطعن كاسب قرارد ياجائيان؟

صدیث کارڈ ہوتا ان دولوں (راوی اورمردی عنہ) میں طعن کا سبب نیس ہے کی عدید کارڈ ہوتا ان دولوں (راوی اورمردی عنہ) میں طعن کا سبب نیس ہے کیونکہان میں سے ایک طعن کے ساتھ دومرے سے اولی نیس ہے۔

#### مثال:

وہ حدیث جے امام ابوداؤد ، امام ترفری اورائن ماجہ نے رسید بن ابوعبدالرحمان کی روایت نے اوروہ حضرت ابو بریرہ رضی روایت نے کی یاوہ سیل بن ابی صالح سے دہ اپنے باپ سے اوروہ حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عند ہے دوایت کرتے ہیں کدرول اللہ ساتھ ایکٹی نے تم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔
عبدالعزیز بن محمد دراور دی فرماتے ہیں : مجھ سے بیحد یہ رسید بن ابی عبدالرحمان نے حضرت سیل سے نے حضرت سیل سے دوایت کرتے ہوئے بیان کی ، میں نے حضرت سیل سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں بوچھا تو ان کو کم نہ تھا۔
میں نے کہا بھے سے حضرت رسید نے آپ سے دوایت کرتے ہوئے اس طرح میں اس کے بارے میں بوچھا تو ان کو کم نہ تھا۔
میں نے کہا بھے سے حضرت رسید نے آپ سے دوایت کرتے ہوئے اس طرح میں بیان کیا ہے۔

اس کے بعد معرت سیل فرماتے تنے جھے سے میدالعریز نے ربیعہ سے روایت

کرتے ہوئے بیان کیا اور ربیعہ نے جھے سے روایت کیا کہ میں نے ان سے معزت ابو ہرے میں اللہ عند سے معزت ابو ہرے منی اللہ عند سے روایت کرتے ہوئے مرفوع حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے۔

### اس مين مشهورترين تصنيف:

اس مسئلہ میں خطیب بغدادی کی کتاب اس تام سے ہے "کتاب الحب د من حدّث ونسی "

### دوسری بحث

# جرح وتعديل مع متعلق كتب كي بار عيم عام رائد:

چونکہ مدیث کے مجے اورضیف ہونے کا تھم کی امور پر بنی ہے جیے راویوں کی مدانت اور منبط پر طعن ، تواس لئے علاء کرام نے الی کتب مدانت اور منبط پر طعن ، تواس لئے علاء کرام نے الی کتب کھنے کا اہتمام کیا جن میں راویوں کی عدائت اور منبط کا بیان ایسے ائمہ سے منقول ہے جو قابل اعتماد تعدیل کر نیوالے ہیں ای کو تعدیل کہتے ہیں۔

جس طرح ان کتب میں طعن کا ذکر جوبعض راوبوں کی عدالت یاان کے منبط میں جس طرح ان کتب میں طعن کا ذکر جوبعض راوبوں کی عدالت یاان کے منبط میں جاتا ہے یہ جس فیر متعصب ائمہ سے منقول ہے اس کوجرح کہتے ہیں۔
اس وجہ سے ان کتب کو دس کتب الجرح والتعدیل "کہا جاتا ہے یہ کتب کثیر تعداد میں ورفقف اقسام کی ہیں۔

ان میں سے بعض میں مرف تقدراو ہوں کا بیان ہے اور بعض میں معیف محروح اور بول کا بیان ہے اور بعض میں معیف محروح ا اور دوس کا بیان ہے اور دوسری جہت سے بعض کتب میں راو ہوں کا عمومی ذکر ہے قطع نظراس کے کہ وہ کسی خاص کتاب کے راویوں سے متعلق ہوں یا خاص کتب حدیث کے راویوں سے متعلق ہوں۔

ان میں سے بعض کی خاص کتاب کے راویوں کے حالات اور بعض متعین کتب حدیث کے راویوں کے حالات سے متعلق ہیں۔ان کتب کی تعنیف میں علاء جرح وتعدیل کا ممل سب سے عمرہ شار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے تمام راویوں کے جرح وتعدیل کا ممل سب سے حالات کا باریک بنی سے جائزہ لیا۔

پھراس بات کابیان کہ انہوں نے کس سے احادیث کی جیں اور ان سے کس نے کی جیں۔ اور انہوں نے کس کے گئی کہ جیں۔ اور انہوں نے کس کس جگہ کا سفر کیا نیز بھٹی شیوخ سے کب ملاقات کی جتی کہ ان کے اس زمانے کی حد بندی کی جس میں وہ زعمہ رہے اور بیسب کھواس مطرح بیان کیا کہ ان سے پہلے کس نے میان نہیں کیا۔

بلکہ دورحاضر کے لوگ بھی اس کے قریب تک نہ بھی سکے جوعلاء حدیث نے حدیث کے راویوں کے حالات سے متعلق بڑی بڑی کتب تعنیف کی ہیں اورطویل عرمہ کزرنے کے باء جودان راویوں کے کامل تعارف کو محفوظ کیا اور تقل کیا اللہ تعالی ان کو کو کو ہماری طرف سے جزائے فیرعطافر مائے ان میں سے بعض کتب کے نام ورج ذیل ہیں.

ا....امام بخاری رحمه الله کی «الناریخ الکبیر" اس می گفته اور ضعیف راویول کاعمومی ذکرہے۔

السابن الى عاتم كى "الجرح والتعديل" الى بلى تفته اورضعف سب راويون كاذكر بهاورية تدكوره بالاكتاب كمشابه ب-

ے....تہذیب التہذیب .... حافظ ابن جررحمد اللہ کی کتاب ہے ہے "الکمال فی اساء الرجال" کی تہذیبات اور محضرات پر مشتل ہے۔

### تيسري بحث .....مراتب جرح وتعديل

ابن انی حائم نے اپنی کتاب "الجرح والتحدیل" کے مقدمہ پس جرح وتحدیل کے مراتب کوچارمراتب پس کتاب اوران پس سے ہرمرتبکا تھم بیان فرمایا۔
پرمایاء نے جرح وتحدیل کے تمام مراتب ہر دومرتبول کا اضافہ کیا اس طرح جرح وتحدیل کے کمام مراتب ہر دومرتبول کا اضافہ کیا اس طرح جرح وتحدیل کے کما چومراتب ہو مے ان مراتب کا ان کے الفاظ کے ساتھ بیان ورج وقدیل ہے درج وقدیل ہے۔

مراتب تعديل ادران كالفاظ:

الف ... . وومرجد جولو يكل يا أفسع ل كوزن يردلالت كر عاوريسب سے

بلندمرتبه ب- بيك فلال اليه المنتهى فى التثبت - يافلال البت الناس-باسب برس كاتاكيرتوش كى ايك يادومفتول سى كى كى موجيد "فقة فقة " يا "فقة فبت "

ج..... پرجس کی تعبیرالی صفت کے ساتھ کی مئی جوتو ثیق پر دلالت کرے لیکن اس میں تا کیڈبیں جیسے "فقة یا حجة "

د ..... جولفظ تعدیل پردلالت کرے کین منبط کی طرف اشارہ نہ ہو جیسے "صدوق" یا "محد الصدق" یا "لا باس به" بیابن عین کےعلاوہ حضرات کے خزد کی ہے جب ابن معین کی راوی کے بارے میں بیلفظ "لا باس به " کہتے ہیں تو ان کے خزد کی اس سے تقدمراد ہے۔

میں تو ان کے خزد کی اس سے تقدمراد ہے۔

ه ...... پیروه الفاظ جن میں توشق یا تجریح پردلالت نه دیسے 'فسلال شید خ' 'یا "دوی عنه الناس "۔

و..... يمروه الفاظ جو تجريح كقريب بي جيس "فسلان صلح الحديث يا

"یکتب حریثه"۔

ان مراتب كانتكم:

پہلے تین مراتب والے راوی جمت ہیں اگر چدان میں سے بعض دوسر بے بعض سے قوی ہیں۔

ب ..... چوشے اور یا نجویں مرتبدوا لے جمت تیں کین ان کی حدیث بطوراعتبار (آزمائش) کمن میں جاتم ہے اگرچہ یا نجویں مرتبدوالوں کامقام چوشے مرتبدوالوں سے

و..... جيم مرتبه والول مے بطورائتباراستدلال نبيس كيا جاتاليكن ان كى احاد يث بطوراطنا الكعى جاتى بين اس كى وجديد بك كمعدم منبط شل ان كامعامله ظامر ب-

جرح كے مراحب اور الفاظ

الف .....ووالفاظ جوراوی کے لین (نرمی وآسانی) پردلالت کرتے ہیں،جرح

مرية سان ترين بي جيے "فلاں لين الحديث "يا "فيه مقال" -

ب ..... محروه جن سے عدم استدلال كى مراحت كى كى ہوياس كے مشابہوں

جيے"فلان لا يحتج به"يا"فلاں ضعيف "يا"له مناكبر "۔

ج..... مرووجس كى مديث نه لكين كى مراحت بوياس كى مثل جيد "فسلان

لاتكتب حديثه "بإ"لاتحل روايته "بإ"ضعيف جدا "..... بإ"متهم بالوضع" يأ

" يسرق الحديث " يا"ساقط " يا"متروك" يا "ليس بثقة"۔

و..... كاروه الفاظ جواس كے جمونا ہوئے وغيره پردلالت كرے جيے "كذاب" يا

وضاءً" يا"يكذب " يا"يضع"\_

ه ..... محروه الغاظ جوكذب (جموث) كم مالغه يرولالت كرت بي (اوربيه سب سے بدترین مرتبہ ہے جیے "فیلان اکلب الناس " یا اوالیه السنتھی فی

الكذب "يا"هو ركن الكذب "ـ

الغب ..... يميلے دومرجوں واسلے راويوں سے دليل جيس كارى جائے كى البتدان

کی حدیث مرف اعتبار کے لئے کھی جائے گی اگر چددوسراے مرتبدوالے پہلے مرتبہ والے پہلے مرتبہ والے پہلے مرتبہ والی سے کم درجہ جس ہیں۔ (اعتبار کامعنی گزر چکا ہے اور عبرت پکڑنے کو می کہتے ہیں۔)

- بست خری جارمراتب دالوں کی حدیث سے استدلال نہیں کیاجا تا ندو لکھی جاتی ہے۔ جاتی ہے اور نہیں کیاجا تا ندو لکھی جاتی ہے۔ جاتی ہے اور نہاس کا اعتبار کیاجا تا ہے۔



تيسراباب....

# روایت،اس کے آواب اور ضبط کی کیفیت

بهافعل .... منبطروایت کی کیفیت

وومرى فعل ..... واب روايت

مهل فعل ..... منبط روایت کی کیفیت اوراس کے حصول کے طریقے:

ملی بحث ..... مدیث سننے کاطریقداورات حاصل کرنا نیزاس کوضبط کرنے کی

غمتار

دومری بحث ..... خل مدیث (مدیث لینے) کے طریقے اور ادا یکی کے صیغے۔ تیسری بحث ..... مدیث لکمتا اور اسے یادکرنا اور اسلیلے کی سیاف ۔ چتی بحث ..... دوایت مدیث کا طریقد۔

ملى بحث .... ساع مديث اوراس كفل نيز ضبط كاطريقه

تمہید .....اماع مدیث کی کیفیت سے مراد اس چیز کابیان ہے جوشیوخ سے صدیث کوساع مدیث کی کیفیت سے مراد اس چیز کابیان ہے جوشیوخ سے صدیث کوساع روایت کے طور پرسنتا ہے اوراسے لیتا ہے تاکداس کے بعد دوسروں تک بنچائے اواس مخص کے لئے کیا مناسب ہا اورشرا لکا کیا ہیں۔

میں معین عمر کی شرط بطور وجوب یا بطور استخباب اوراس کے تل سے مرادشیوخ سے صدیث لینے اور حاصل کرنے کے طریقوں کا بیان ہے۔

بيان منبطست مراوبه ب كدطالب جومد يث حاصل كرتا باست كس طرح منبط

(یاد یا محفوظ) کرے کہ وہ اسے دوسروں تک ای طرح پہنچانے کا الل ہوجائے کہ اطمینان حاصل ہوجائے۔

فن علوم حدیث کے علاء نے اس بات کا اہتمام کیا اور اس کے لئے نہا ہت ہار یک اور عدیث لینے کے طریقوں باریک اور عدہ وطریقے پر قواعد وضوابط اور شرائط وضع کیں اور حدیث لینے کے طریقوں میں المایا ذکر کے اس کے مراتب مقرر کئے جن میں سے بعض مراتب دوسر بعض سے قوی ہیں اور اس کی وجہ رسول اکرم سانج الجائے کی حدیث کا اہتمام تاکیدی طریقے پر کرنا ہے ۔ اور وہ ایک فخص سے دوسرے آ دمی تک اجھے طریقے سے نعمل ہوتا کہ مسلمان حدیث نبوی تک وائی کے طریقے پر مطمئن ہواور اسے یقین ہوجائے کہ بید طریقے نہایت محفوظ اور وقتی ہے۔

كيا حديث عامل كرنے كے لئے اسلام اور بلوغت شرط ب؟

میح قول کے مطابق حدیث لینے کے لئے اسلام اور بلوخت شرط نیس البت اور کی کے اسلام اور بلوخت شرط نیس البت اور کی کے لئے شرط ہے جس طرح راوی کی شرا تط کے بیان میں گزرچکا ہے اس بنیاد پر مسلمان بالغ کی وہ روایت قبول کی جائے جواس نے اسلام قبول کرنے یا بالغ ہونے سے پہلے حاصل کی لیکن نابالغ کے لئے تیز ( لینی اس کا شعور ) ضروری ہے۔

یہ جس کی کہا گیا ہے کہ حصول دین کے لئے بلوخت شرط ہے لیکن یہ قول ورست یہ بیس کی کہ مسلمانوں نے چھوٹی عمر کے صحابہ جسے امام حسن اور عبداللہ بن عماس ( رضی اللہ عنہم ) کی روایت کو قبول کیا اور اس بات میں اقمیاز قبیس کیا کہ یہ دوایت ان کے بالغ مونے سے پہلے کے ہے یابعد کی ؟

## ساع مدیث کی ابتداء کب منتخب ہے؟

الف .....کہا کیا ہے کہ تمیں سال کی عمر میں ساع صدیث کی ابتداء کی جائے اہل شام کا یمی مؤقف ہے۔

ب ..... بعض نے کہا کہ بیس سال کی عمر بیس شروع کرے اہل کوفہ بی لیستے ہیں۔ ح ..... بیمی کہا گیا کہ دس سال کی عمر بیس شروع کرے اہل بھرہ کا نظریہ یہی

-4

# كيا بي كامت كے لئے كوئى عمت اسے؟

الغب ....بعض علاء نے پانچ سال کی عمر مقرر کی ہے علاء حدیث کے ہاں اس عمل عمر کیا۔ پرمل عمر کیا۔

ب ..... کھے دومرے علما فرماتے ہیں کہ درست بات تمیز کا اعتبار کرتا ہے آگروہ خطاب کو بھو سکے اور جواب دے سکے تو وہ مسموسے (امتیاز کرنے والا) کہلائے گا اور اس کا سام می ہورندیں۔

دومری بحث مدیث سننے کے طریقے اور اوا لیکی کے مینے مدیدے سننے کے طریقے اور اوا لیکی کے مینے مدیدے کی اور اوا لیکی کے مینے مدیدے کیا تھ طریقے ہیں:

السماع من لفظ الشيغ ( مجمل كالفاظ من القراء اعلى الشيغ ( مجني السيغ ( مجني السيغ ( مجني السيغ ( مجني عني الشيغ ) المار منا وله منا وله مكابت وعلم (خردينا) الوصية اور الوجاده ...

میں عفریب اختصار کے ساتھ ان سب کے بارے میں تفتلوکروں کا اور اوا لیکی کے الفاظ بھی مختصر طور برذکر کر دوں گا۔

شيخ كے الفاظ بيسننا:

الف ....اس کی صورت رہے کہ تلخ پڑھے اورطالب سے چاہ ہے اپنی یاداشت سے پڑھے یا کتاب سے ، اور چاہے طالب سے اور جو کھے سنا اسے لکھ لے یا صرف سے اور نہ لکھے۔

ب....جہور کے نزدیک حدیث لینے کے تمام طریقوں میں سے بیسب سے اعلی تنم ہے۔

ح....الفاظاداء

ساع <u>کے کئے</u> ..... سیعت یا حدفتی

قراُۃ کے لئے ۔۔۔۔۔ الحبونی

اجازت کے لئے .... انہانی

ساع نداکرو کے لئے ..... کال لی یا ڈکولی

### مع كمامغ يرمنا (قراة على الشيخ)

اکثر محدثین اسے عرض (پیش کرتا) کہتے ہیں۔

الف ....اس کی صورت .... طالب پڑھے اور فی سے ۔ جاہے وہ طالب خود پڑھے یا دوسرا پڑھے اور میں ہیاد پر ہویا لکھ ہوا پڑھے یا دوسرا پڑھے اور بیسے اور جاہے ہی پڑھنا یادواشت کی بنیاد پر ہویا لکھ ہوا پڑھے اور جاہے فیخ اپنے حفظ کی بنیاد پر پڑھنے والے سے سنے یا اپنی تحریر یا کسی دوسرے افتہ کی تحریر سے سنے۔

ب ....اسے روایت کرنے کا تھم .... یکنے کے سامنے قرات کی صورت بیل ان تمام ندکورہ صورت این کی سورت بیل ان تمام ندکورہ صورتوں بیل روایت کرنا بلا اختلاف سیح ہے البتہ بعض ایسے حصرات جو تعدد ہیں اوران کا اعتبار نہیں ان سے اس کے خلاف منقول ہے۔

ح ....ای کا مرتبه ....ای کے مرتبہ کے بارے میں تین مختلف اقوال ہیں۔ اسساع کے مساوی ہے حضرت امام مالک ،امام بخاری اور حجاز مقدس اور کوفہ کے جلیل القدر مطاوے بیر بات منقول ہے۔

اسساع سے مورجہ میں ہے رہ اللہ مشرق سے منقول ہے اور یمی علی اللہ مشرق سے منقول ہے اور یمی معلی اللہ مشرق سے منقول ہے اور یمی معلی اللہ مشرق سے منقول ہے اور یمی معلی میں اللہ میں اللہ

سا ..... الله عند الله و ا الله سنة مروى منها و د صفرت امام ما لك رحمه الله سنه من ايك روايت الى طرح منهما و ..... الفاظ اوا و .....

ا ....زیاده تماط ..... قسل است علی قبلان ( پیم سے فلال کے سامنے پڑھا ) قوی علیہ وانیا اسسع فاقریہ ( فلال کے سامنے احادیث پڑھی کئیں اور پیم کن

رہاتھایس اس نے اس کا اقرار کیا)

السنام المتعدد المتعد

اجازت رينا (الاجازة):

الف ..... تعريف ..... لفظاما كما بتأروايت كي اجازت دينا-ب....اس كى مورت بيب كريخ ايخ كى أيك طالب سے كم "اجزت لك ان تـروی عـنی صحیح البخاری "\_ ش کچےاجازت ویتاہوںکہومیری طرف ہے سے مجمع بخاری (کی احادیث)روایت کرے۔ ج ....اتسام ..... کوغیرمعین کی اجازت دے ۔ جیسے میں نے جواحادیث کی میں ان کی روایت کی تھے اجازت دیتا ہوں۔ س ....غیرمعین کوغیرمعین کی اجازت دینا۔ پیس زمانے والوں کواسیے سی ہوگی احادیث کی روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ سم .... مجدول چنز کی مجدول مخض کو اجازت دینا۔ جیسے میں بچھے کتاب المنن کی اجازت دينامون اوروه متعدد سنن كى روايت كرتاب .... يا بس في محمد بن خالدومين كواجازت دى اوروبال ايك جماعت كورميان اس نام بس اشتراك ہے۔ ۵.....معدوم کواجازت و سنا..... یا تو وه معدوم بموجود کے تالی ہے کہ پیل نے قلال کواجازت دی اوراسے می جواس کے بال عدا ہوگا۔

یادہ معدوم مستقل ہوگا جیے میں قلال کے بال پید اہونے والے (شیج)

کواجازت دی۔

ان میں سے پہلی تم کے بارے میں بھی تول جوجمہور کامؤ قف ہے اور ای بیل مجی ہے وہ بیہ ہے کہ اسے روایت کرنا اوراس برعمل کرنا جائز ہے لیکن علاء کی کئ جماعتوں نے اتبے باطل قرار دیا ہے اور حصرت امام شاقعی رحمہ اللد کی دوروا بنول میں سے ایک روایت کی ہے۔

جبددوسرى اقسام كے بارے من بہت زیادہ اختلاف ہے ببرحال اس طریقے لين اجازت كمريق برحديث حاصل كرنا اوراس كورواي ت كرنا كمزور لمريقه اس میں ستی کامظاہرہ کرنامناسب جیس۔

ا.....سب سےزیادومناسب بیہ کہ کے"اجسازلی فیلان" ( بھےفلال نے

٢ ..... جائز ہے كہ ماع اور قرأة كى عبارت موليكن وواجازت كے ساتھ مقيد مو

السيمتاخرين كي اصطلاح ..... "انيان ( محي خردي) كتاب "الوجازة" كمعنف في الساعم الركاي -(١)

الغب ....اس كى اقتمام .....مناوله كى دوتميس بير\_

(۱) ....اس كاب كافل عم الوجدالة في تعويز الاجتزة بهاوراس كمصنف كاعم الوالعاس وليدين بكر

، سر سبب. (۲)....اس كالقوى مى كى كوكونى ي كروانا ي

اسدوناولدم الاجازت اور بید مطلقا اجازت کی اعلی هم ہے۔
اس کی صورتوں میں سے ایک بید ہم کرفی ، طالب کواپی کم اب دے اوراس سے
کے بیدیری فلاں سے دوایت ہے تواسے جمعے سے دوایت کر ۔ پھر دواسے بطور مالک
بنانے یا ادہار کے طور پراس کے پاس چھوڑ دے تاکہ دواسے قل کرے۔
اسداجازت سے فائی مناولت ساس کی صورت بید ہم کہ فی آپی کماب طالب کود ہا ور صرف انتا کے کہ بیدیمری کن ہوئی روایات ہیں۔
بسسان کوروایت کرنے گا تھم :
اس جو مناولت اجازت سے فی ہوئی ہوتو الی احادیث کوروایت کرنا جائز ہے ادراس کا مرجبہ ما حاور قراق علی است کے کہ ہے۔
اوراس کا مرجبہ ما حاور قراق علی است کے کہ ہے۔
اوراس کا مرجبہ ما حاور قراق علی است کی مطابق اسے دوایت کرنا جائز

#### ح ....الفاظ اداء:

ا ....احسن (بہترین) طریقہ یہ کہ کے نساول نسی بھے (یہ کتاب) دی یا استان اور ایس کی اجازت بھی دی ۔ "ناولنی واجازت بھی دی ۔ وی اور (روایت کی ) اجازت بھی دی ۔ یہ بہت اولت کے ساتھ اجازت بھی ہو۔

ایس سام اور قر اُس کی میارات جومناو سے کے ساتھ مقید ہوں ، جائز ہیں جیسے سے بطور مناولت کے ساتھ مقید ہوں ، جائز ہیں جیسے سے بطور مناولت بیان کیا ، یا "اخیس نسا مساولة رواجازت کے طریقے سے ہمیں خبر دی ۔

#### حمايت:

الف .....مورت ....اس کاطریقه بیه به کهشخ اینی می بوکی احادیث کی حاضر یاغائب کواین محط کے ساتھ یا کسی سے کھوا کردے۔ بیاغائب اقسام .....اس کی دوشمیں ہیں۔

ا ..... کتاب مع الاجازت ..... جیسے اجہ زتک مناکتیت لک او اله ک وغیره (من نے جو کھے تیرے کے یا تیری طرف کھا اس کی اجازت دے دی)

۲ ..... اجازت سے خالی ..... مثلاً اس کی طرف کھے احادیث کھے اوراس کی طرف بھیج دے اوراس کی طرف بھیج دے اوراس کی اجازت نددے۔

## اسےروایت کرنے کا تھم:

ا .....ا جازت کے ساتھ ملی ہوئی کتابت سے روایت کرنا میچ ہے اور بیصحت وقوت میں اس مناولہ کی طرح ہے جوا جازت سے فی ہوتی ہے۔ وقوت میں اس مناولہ کی طرح ہے جوا جازت سے فی ہوتی ہے۔ اس۔ اجازت سے فالی کتابت:

ایک توم نے اسے روایت کرنے سے منع کیا جب کہ دوسرے حضرات نے اس کی اجازت دی ہے تھے بات یہ ہے کہ علائے حدیث کے نزدیک اسے روایت کرنا جائزے کے تکہ بیاجازت کی خبرد تی ہے۔

كيا عط براعما وكرنے كے لئے كوابول كى ضرورت ہے؟

ا ....بعض علماء نے خط (تحریر) پر کوا ہوں کی شرط رکھی ہے اور بیددوی کیا کہ ایک محط ، دوسرے خط کے مشاب ہوتا ہے ، میضعیف تول ہے۔ ٢....ان علمائے حدیث میں سے بعض نے فرمایا کہ کتوب الید ، کا تب کے قط کی بیجان رکھتا موتوبیہ بات کافی ہے کیونکہ ایک آ دی کا خط دوسرے کے خط کے مشابہیں موتا۔

#### الفاظاواء:

ا.....لفظ كمّابت صراحت ذكر موجيع كم يحتب الى فلان (فلال في يرى المرف أكما) ٧ ..... اع اورقر أق كالفاظ قيد كم اتحدلانا - جيم حدوثني فلان كتابة يا اعبرنی فلان کتابہ (فلاں نے جمہ سے کمابت کے طور پربیان کیایا خردی) اعلام (خبردینا)

الف.....اس كىمورت:

ھنے، طالب کوخردے کہ بیر صدیث یا بیکتاب اس کی ساع (سنی ہوئی) ہے۔ ب....استدوایت کرنا:

بطور إعلام حاصل ہونے والی احادیث کوروایت کرنے کے بارے میں علماء کے

ا....جواز ..... بهت سے مدیث ، فقداور اصول کے علماء کابیقول ہے ( کداسے روایت کرناجائزے)

٧ .....عدم جواز ..... متعددمحد شن اوردوس حضرات كزود يك اسےروايت كرناجا ترنيس اوريم مح قول ب كونكه في كالم الم كمديث الى كى روايت كرده ہے کین اس میں ظل کی وجہ سے اسے روایت کرنا جائز ہیں یاں اگروہ اسے روایت کی اجازت وشعكوجا تزسبه

الفاظاداء

ك.....الوصية:

الغد .....اس کی صورت .... فیخ اپنی موت یا سفر کے وقت کی مختص کواپئی کتب میں سے کی ایک کتب میں سے کی ایک کتاب کی روایت کرنے کی وصیت کرے۔ میں سے کی ایک کتاب کی روایت کرنے کی وصیت کرے۔ ب....اسے روایت کرنے کا تھم:

ا.....جواز ..... بعض اسملاف کے نزدیک جائز ہے، کیکن پی نلط ہے کیونکہ اس نے اسے لکھنے کی دمیت کی ہے۔ روایت کرنے کی دمیت نیس کی۔ ۲۔...عدم جواز ..... کی درست ہات ہے۔

ح ....الفاظ اواء

وہ ہوں کیے"اوصبی اِلَی فلان بہن اسٹلاں نے بچھے اس کی وصیت کی ہے۔ یا "حدوثنی فلان وصیہ " فلان نے بیلورومیت جھےسے بیان کیا۔

۸....الوجاده

بیدادیکرو کے ماتھ "و بھست "سے معدد ہے اور بیمعدد جدید ہے ور بول سے دیں سامیا۔

الف ....اس کی صورت .... طالب اسینے بیٹے کی تحریر سے پیجد اجازت پائے جنہیں وہ بیان کرتا تھا طالب اسے پیچان کے اور اسے اس مجھے سے ساح یا اجازت

حامل ندہو۔

ب ....ا ہے روایت کرنے کا تھم .....وجادت کے طریقے پر روایت کرنامنقطع کے باب ہے ہے کہ است کرنامنقطع کے باب ہے ہے کہ اس میں ایک طرح کا اتعمال ہے۔

ح ....الفاظ اداء:

واجد كمي "وجدوت بسخسط فدلان كذا" من د فلال ك خط كماته (احاديث كو) پايايا كمي "قرات بخط فلان كذا" من فلال ك خط كرماته است پر حار محرود سنداورمتن كوبيان كرب

تيسری بحث

## مديث كى كتابت منبط اوراس من تعنيف كابيان:

كتابت ومديث كاحكم:

اسلاف معابر کرام اور تا بعین کے کتابت مدیث کے بارے میں مختلف اقوال بیں جو حب ذیل بیں:

الف .....بعض حفرات نے اسے ناپندیدہ قرار دیا ان میں حفرت ابن عمره حفرت ابن عمره حفرت ابن عمره حفرت ابن مسعوداور حفرت زیدین فابت رضی الله عنیم شامل ہیں۔
ب ...... کو حفرات نے اسے جائز قرار دیا ان میں حفرت عبداللہ بن عمره حضرت الس محفرت عبداللہ بن عمره حضرت الس محفرت عربن عبدالعزیز اورا کومحابہ کرام (رضی الله عنیم) شامل ہیں۔
حضرت الس محفرت عربن عبدالعزیز اورا کومحابہ کرام (رضی الله عنیم) شامل ہیں۔
جسرت الس محفرت کو جواز پر اتفاق ہوگیا اورا ختلاف عتم ہوگیا اگر حدیث کو کتب علی مدون ندکیا جاتا تو محصلے دوریا لحصوص مارے ذیانے میں بیضائع ہوجا تیں۔

### كتابت كيم بن اختلاف كاسب

کہ مدیث کے عمم میں اختلاف کا سب بیہ ہے کہ اس کے جواز اور ممانعت مصلیطے میں متعارض روایات وارد ہوئی ہیں۔
کے سلسطے میں متعارض روایات وارد ہوئی ہیں۔

الف .....وری نبی ....امام مسلم رحمداللد نبی اکرم مین ایم مین م کیا آپ نے فرمایا:

> لاتسكتبوا عنى شيئا الا القرآن ومن كتب عنى شيئا غير القرآن فليبح-(۱)

ترجمہ: جمد سے قرآن کے علاوہ کھونہ کھواور جس نے قرآن کے علاوہ جمد سے کے ملاوہ جمد سے کے علاوہ جمد سے کے ملاوہ جمد سے کھوکھا ہے وہ اسے مناد ہے۔

کتابت کے جواز میں کھود مگرا مادیث بھی ہیں ان میں سے ایک معزرت عبداللہ بن عرر منی اللہ عندکوا جازت مطافر مانا ہے۔(۲)

جواز اورممانعت كي احاديث كوجع كرنا:

طاء کرام نے ممانعت اور جوازگی احادیث کے درمیان کی طریقوں پر بیتی دی

4

الف ..... بعض معرات نے فرمایا۔

اس مخف کے لئے کتابت کی اجازت ہے جے حدیث بھول جانے کا ڈر ہواور ٹمی (ممانعت) ان لوگوں کے لئے ہے جن کو بھولنے کا خوف نہ ہو البتہ ہے ڈر ہو کہ اگرا حادیث کھی جا کیں تولوگ تحریر پراؤ کل کر بیٹیس سے۔

ب ....دوس محصرات فرماتے ہیں:

ممانعت اس وفت تنی جب مدیث کے قرآن مجید کے ساتھ ال جانے کا ڈر تھا۔ محرجب اس کا ڈرند، ہاتو لکھنے کی اجازت دی می اس بنیاد پرنمی منسوخ ہے۔

كاتبومديث يركيالازم ي

کا تب حدیث کے لئے مناسب ہے کہ وہ حدیث کو ضبط کرنے اوراس کی تحقیق کواس شکل وصورت میں لانے کے لئے ہمت کرے کہ (قرآن مجیدسے ) التباس (مخلوط ہونے) کا خوف ندرہے اور مشکل الفاظ خاص طور پر ناموں پراعراب لگائے کے نکہ ان کوسیات وسیات سے مجمانیں جاسکتا اور یہ کہ اس کا خطمشہور خط کے قواعد مرواضح ہو۔

نیزوہ اپنی طرف سے خاص اصطلاح ند بنائے جس میں ایسے اشارے ہوں جن کی اوگوں کو پہچان تیں ۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی نی اکرم سائی ایک کا ذکر آئے توصلوٰۃ وسلام ضرور لکھے ۔ اور اس کے باربار لکھنے میں اکتا ہے محسوس نہ کرے اور اصل میں موجود کے ساتھ کوئی قید نہ لگائے اگر چہ وہ تاقعی ہوای طرح اللہ تعالی کی شاہ، جیسے "عزوجل" کھنے میں اور صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور طاہ کے ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ کھنے میں اگرام ہے

میں ہونی ماہیے۔

مرف درودشریف یا مرف سلام لکمنا کروه ب (دونول کلمے) جس طرح محن اشاره جیسے (صلی الله علیه وسلم کی جکه) ص اور صلعم وغیره لکمنا کروه ب بلکهاس پرلازم به کدونول کیمل (بین صلی الله تعالی علیه وسلم) کلمے۔

### موازنداوراس کی کیفیت:

کامپ مدیث پرلازم ہے کہ جب اس کی کتابت سے فارغ ہوجائے تو (اپنے فی کے) اسل نو کے ساتھ موازنہ کرے اگر چاس سے اجازت کے طریقے پرلیا ہو۔

ادر موازنہ کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ اور اس کا شیخ دونوں اپنی کتابیں سناتے وقت اپنے سامنے رکھیں اور یہ بات بھی کافی ہے کہ اس کے مقابل کوئی دوسر ا تقدراوی ہوجا ہے مالت قرائت کے وقت ہو یا اس کے بعد، جس طرح اس فرع کے ساتھ موازنہ ورست ہے جس کا شیخ کے اصل کے ساتھ موازنہ ویکا ہو۔

### الفاظ اداء كى كما بت وغيره من اصطلاحات:

متعدد کا حمین مدیث پر بیر بات عالب رہی کدانہوں نے الفاظ اداء ہیں رمز واشارہ پراکتنا مکیا مثلاوہ

الف ..... حدونا " الان الكية بير.

ب الحيد نا .... كو "ان" يا "ارّن الكية بير.
خ الكيمة بير.
خ الكي مندكودومرى مندكى طرف بدلة بين تو " كيما تعدا شاره كرت بير. لين التو يل الرقاري المين التو يل الرقاري المين التو يل الورقارى المين التو يل الورقارى المين " و" يرد هتا ہے۔

و اس اساد کرجال (راویول) کورمیان کله مقال و فیر و کوحذف کرنے کی عادت جاری ہے اور بین کا دراس کا مقصد اختصار ہوتا ہے کی قاری کوچاہیے کہ و ان کا تلفظ کر سے بیسے: "حد فینا عبد الله بن یوسف اعبد مالك" ہے قاری کوچاہیے کہ کوچاہیے کہ دویول کے "قسال اعبد نسا مسالک میں طرح "اقسه" کوسلا کا خراب کے دویول کے "قسال اعبد نسا مسالک میں اس هو بوق قال شرائ خاطر حذف کرنے کا طریقہ جاری ہے جیسے "عن ایسی هو بوق قال " " تو قاری کے لئے مناسب ہے کہ وہ یول پڑھے "انمه قال " " کو کا کا میں ایسی کو کا ایس کو کا ایس کے اعتبار سے کے کہ وہ یول پڑھے "انمه قال " سے کو کھا کی کا ایس کو اعتبار سے کے کیا جانا ہے۔

## طلب مدیث کے لئے سغر:

ہمارے اسلاف نے مدیث شریف کے لئے ایدا اہتمام کیا ہے جس کی مثال اہتمام کیا ہے جس کی مثال اہتمام کی اورا مادیث کوجع کرنے اوران کو منبط کرنے کے لئے جس قدر اہتمام اور محنت و مشقت کی اور وقت خرج کیا ہے مشل اس کی تقد این کے لئے تیار کی ہے۔

ان جس سے ایک جب اپ شہر کے شیوخ سے احاد یہ جمع کر لیتا تو وہ دوسر سے علاقوں اور شہروں کی طرف سنر کرتا تا کہ ان شہروں کے شیوخ سے احاد یہ حاصل کرے وہ شہر قریب ہوتے یا دور۔وہ خوش دلی سے سنر کی مشکلات اور زعم کی کے معمائی برداشت کرتے۔

اس ملیلے میں خطیب بغدادی نے ایک کتاب "الد حلة فی طلب الحدیث"

ام سے تعنیف کی ہے اس میں محابہ کرام ، تا بھین اور بعد کے لوگول کے طلب حدیث کے ایس میں محابہ کرام ، تا بھین اور بعد کے لوگول کے طلب حدیث کے لئے سفر کے سلسلے میں ایسے ایسے واقعات وکر کے بیل جن کوئ کرانسان تعب میں برجا تا ہے ۔ جوش ان دلیب واقعات کوشنا پیند کرتاہے اس براس

مماب کامطالعدلازم ہے اس کماب کے پڑھنے سے طالب علم بیں چستی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان کی معتول کو جلا ملتی ہے نیز ان کے ارادول کو وت مامل ہوتی ہے۔

## مديث يمتعلق تعانيف كي اقسام:

جوفض این آپ می مدینوں وغیرہ کی تعنیف کی طاقت پاتا ہے اس پرلازم
ہو کہ وہ تعنیف کی راہ افتیار کرے اوراس کی صورت رہے کہ متفرق کوجع کرے،
مشکل کی وضاحت کرے ، فیر مرتب کو مرتب کرے اور جن کی فہرست نیں ان کی
فہرست بنائے تا کہ مدیث کے طلباء کے لئے اس سے استفادہ کرنا آسان ہوجائے
اوراس کا وقت بھی کم فرج ہو۔

اوراسے اٹی کتاب کی تبذیب بخریراور منبط سے پہلے اسے منظر عام پرلانے سے پہلے اسے منظر عام پرلانے سے پہلے اسے منظر عام پرلانے سے پہنا چاہوں کی تعنیف السی ہوکہ اس کا نفع عام ہواور فائدہ بھی زیادہ ہو۔
علائے مدیث نے ملک طریقوں پرکتا ہیں تعنیف کی جی جن جس مشہور ترین اقسام درج ذیل جیں۔

## الغب....الجوامع:

جامع وہ کتاب ہے جس میں ولف نے تمام ابواب مثلاً مقائد ، عبادات معاملات ، سِير مما قب ، وقاق ، وقاق مقائد ، عبادات معاملات ، سِير مما قب ، وقاق ، وقاق ، وقاق من اور قيامت كي خرول كوجع كيا \_ جيسام بخارى رحمداللدى الجامع المحيح (يين مح بخارى)

ب....المانيد:

متد ہروہ کتاب ہے جس میں برمحانی سے مروی امادیث الگ الگ جع کی

ستنیں اس موضوع سے قطع نظر جس سے اس مدیث کا تعلق ہے۔ جیسے "مسندا مام احمد بن منبل"۔

## ح....السنن:

وہ کتب جو فقہ کے ابواب کے مطابق تعنیف کی گئیں تا کہ بیہ کتب احکام کے استنباط میں فقہاء کے لئے مصدر (بنیاد) بن سکیں اور بیہ کتب ، جوامع سے مخلف بیں کیونکہ ان میں عقائد ، سِیر اور مناقب وغیرہ سے متعلق احادیث جمع نہیں کی گئیں بیک کی نگار اور مناقب وغیرہ سے متعلق احادیث جمع نہیں کی گئیں بلکہ بیفقہ کے ابواب اوراحکام کی احادیث پر مشتمل ہیں جمعے دسنن الی واؤڈ'۔

#### و....المعاجم:

براس تاب و مُعْرَم كماجاتا بس من ولف في احاديث وروف بكى كانتيار عيد المعاجم كانتيار عيد المعاجم كانتيار عيد المعاجم الثلاقة "يين المعاجم الكور و المعاجم الاوسط و المعاجم العاد

### ه....العلل:

ستب العلل ووكتب بين جومعلول احاديث برمشمل بين اوران بين ال كا المسال كل المستر العلل ووكتب بين جومعلول احاديث برمشمل بين اوران بين الن كا المنتون كا المعلل والمعلل و

#### و....اجزام:

جز موہ چھوٹی کتاب ہوتی ہے جس میں مدیث کے کی راوی کی مرویات بھے کا سیس یاکسی اوران کا احاطہ کیا کیا جیسے سیس یاکسی ایک موضوع ہے متعلق احادیث بھے کی سیس یاکسی ایک موضوع ہے متعلق احادیث بھی کی سیس یاکسی اوران کا احاطہ کیا گیا جیسے امام بخاری کی "رفع البدیون فی العملولة" -

#### و....اطراف

### ح....المستندكات:

متدرک اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں مؤلف ان احادیث کو جمع کرتا ہے جن کودومرے مصنف کی شراط پر باتا ہے اوروہ اس مصنف سے رہ کئیں جیسے ابوعبداللہ حاکم کی "المستندك علی الصحبحین" (متدرک حاکم)۔

#### ط .....المستخرُ جات:

مستخری و و کتاب ہوتی ہے جس میں مؤلف دیگر مؤلفین کی کتابوں کی ا حادیث ا الی سند کے ساتھ جمع کرتا ہے اوراس کا طریقہ پہلے مؤلف سے مختلف ہوتا ہے۔ اوربیش اوقات وہ اس میں اپنے میخ یااس سے اوپر والے راوی سے ل جاتا ہے۔ جیسے المستخری حلی الصحیحین سیابولیم اصبانی کی کتاب ہے۔ چاتا ہے۔ جیسے المستخری محتی الصحیحین سیابولیم اصبانی کی کتاب ہے۔

### اسال عنوان سے کیامراد ہے؟

اس منوان سے مراداس کیفیت کامیان ہے جس کے مطابق مدیث بیان کی جاتی سے اور میں ان میں سے کھے سے اور میں ان میں سے کھے سے اور اس سے متعلق امور ہیں ان میں سے کھے

بالنمى كذشة بحول من كزر يكل بن اور باقى بيرين-

كياراوى الى اس كتاب سے روايت كرسكتا ہے جس مى سے اسے محمد ياديس؟

اس معا ملے میں علاء کے درمیان اختلاف ہے بعض نے تی کی اور افراط سے کام اس معا ملے میں علاء کے درمیان اختلاف ہے بعض نے تی کی اور تغریبا کی راہ اختیار کی اور پھے معترات نے احتدال اختیار کی اور تے معترات نے احتدال اختیار کی اور تے ہوئے درمیانے راستے کا احتاب کیا۔

الف ..... بختی اختیار کرنے والے ..... ان صغرات نے کھا کدولیل وہی ہے جے راوی اپنی یا واشت سے روایت کرے یہ بات صغرت امام مالک ،امام الوضیفہ اور حضرت ابام مالک ،امام الوضیفہ اور حضرت ابو بکر صید لانی شافتی رحم ہم اللہ ہے منتول ہے۔

بسستی کرنے والے .....ایک قوم نے ان مخوں سے احادیث روایت کی بین جن کا ان کے اصول سے مواز نہیں کیا حمیان میں این کھیعے شامل ہیں۔ بین جن کا ان کے اصول سے مواز نہیں کیا حمیان میں این کھیعے شامل ہیں۔

ج ....اعتدال اورورمیانی راه والے ..... یہ جمہور ہیں وه فرماتے ہیں جب رادی صدیث لینے اورموازنہ کے سلسلے میں ذکر کی گئی شرائط کو پوراکرے تو کتاب سے روایت جائز ہے۔ اگر چہ کتاب اس سے قائب ہوگی ہوجب من قالب بیہ کو کہ وہ ان روایت جائز ہے۔ اگر چہ کتاب اس سے قائب ہوگی ہوجب من قالب بیہ کو کہ وہ تنمی وہ من کے حصوصا جب وہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب وہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب وہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب یہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب یہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب وہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب وہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب یہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب وہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب وہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب کتاب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے ہوجن کے حصوصا جب دہ ان راو پول سے حصوصا جب دہ دہ ان راو پول سے دو ان راو پول سے د

اس تابینا سےروایت کرناجوائی فی مولی روایات کویادیس رکھتا:

جب وہ نامینا جوئی ہوئی روایت کویاد جیس رکھسکتا کسی تقدیدے ان احادیث کی تحدید وہ نامینا جوئی ہوئی روایت کویاد جیس رکھسکتا کسی تقدیدے دوراس پرقرائت کے کتابت اور منبط کے سلسلے میں کسی تقدیدے مدد حاصل کوے۔اوراس پرقرائت کے

والت احتیاط افتیار کرے اس طرح کداس کے قالب کمان کے مطابق وہ تبدیلی سے معلوظ ہے اور بیاس کے مطابق وہ تبدیلی سے معلوظ ہے اور بیاس و یکھنے والے ان پڑھ کی طرح ہے دیے دیاس و یکھنے والے ان پڑھ کی طرح ہے دیے حفظ مامل نہیں۔

# مديث كي روايت بالمعنى اوراس كي شرائط:

املاف نے مدیث کی روایت بالمعنی میں اختلاف کیا ہے ان میں سے بعض نے استان میں سے بعض نے استان میں سے بعض نے استا استان کیا اور بعض نے جائز قرار دیا۔

ا .... محدثین ، فقها و اوراصولیوں کی ایک جماعت نے اسے منع کیاان معزات میں این میرین اورا یو بکررازی حجما الله شامل ہیں۔

ب .....جمہورسلف وظلف محدیث اوراصحاب فقہ واصول نے اسے جائز آرادیا
ان میں چاروں ائمہ (مام ابوطنیفہ امام مالک المام شاقی اورامام احمدین خبل حمیم اللہ) شامل
جیں کیکن (بیاس وقت ہے) جب معنی کی اوا نیکی قطعی طور پر کر ہے۔
پیر کیکن (بیاس وقت ہے) جب معنی کی اوا نیکی قطعی طور پر کر ہے۔
پیر جن او کول نے حدیث کو ہالمعنی روایت کرنے کی اجازت دی ہے ان کے ہاں

می میراند بیل جورج دیل بیل۔ میراند میں ماہ دیا ہے میں میں مربط کے میں

ا ....داوی والفاظ اوران کے مقامدکاعلم رکھتا ہو۔

٣ ....ان بالوآكوجات موجن كى بنياد يرمعانى كويميراجا تاب-

فوث: بیان احادیث کے بارے میں ہے جوتھنیف میں ہیں آئیں جب کرتھنیف کوث نیان احادیث کے بارے میں ہے جوتھنیف میں ہیں آئی جب کرتھنیف کی میں جب کوئی حدیث بالعتی روایت کرتا جا ترجیس اس طرح ان کے الفاظ

كويدلنا بحن جائزيس اكرچدوه ان كيم معنى بول\_

كيوكدروايت بالنعى مفرورت كتحت بياين جب راوى سيكوكى كلمدعائب

حديث من كن اوراس كاسب

لحن مراداس کی قرات میں غلطی کرنا ہے کن کے واضح قرین اسیار بر بیری اسیار براند کاند سیکھنا ..... لہذا طالب علم پرلازم ہے کہ وہ تحواور لفت سکھے جس کے ذریعے وہ کن اور تقیف (غلطی ) سے بیچ معترت خلیب بغدادی نے جس کے ذریعے وہ کن اور تقیف (غلطی ) سے بیچ معترت خلیب بغدادی نے معترت مادین سلمہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں:

مثيل الذي يبطلب الحديث ولا يبعرف النحوامثل

الحمار عليه مخلاة لاشعير فيها-(١)

ترجمه: جوفض مديث طلب كرتاب اور وكاعلم بيس ركمتا وه ال كديع كاطرت

ہےجس کے اور بورا ہوجس میں کو نہوں۔

(۱) .....تريب الرادي ۲۷۲

مدیث الل معرفت و تحقیق سے حاصل کرے تاکہ وہ تھیف اور تلطی سے بچ (تقیف کامنی بھی غلطی ہے) اور طالب حدیث کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کتب اور محیفول کا تصد کرے اور ان کتابوں کو اپنے شیوخ قراردے کا قصد کرے اور ان کتابوں کو اپنے شیوخ قراردے ایسے فنص کی خطا کیں اور تھیف زیادہ ہوں گی ای لئے قدیم علاء کرام نے قرمایا:
ایسے فنص کی خطا کیں اور تھیف زیادہ ہوں گی ای لئے قدیم علاء کرام نے قرمایا:
لات اعد القد آن من مصن عیش ولا الحدیث من

مصحلی۔ (۱)

ترجمہ: قرآن پاک کو اس مخص سے نہ لوجواسے محیفہ سے حاصل کرتاہے اور مدیث کوچی ایسے فنس سے نہ لوجواسے محیفوں سے حاصل کرتاہے۔

غريب الحديث:

تسعددیف ..... لغوی اعتبار سے فریب اسے کہتے ہیں جواسیے قریبی رشتہ داروں سے دور مو (مثلامسافر مو)

اور یہاں اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کامعنی تھی ہو۔ مساحب قاموس فرماتے ہیں نظرت ، گوم کی طرح ہے بینی عمض ونفی (پوشیدہ ہو کیا) (۲)

ب سامسطلائی استان مدیث می ایبالفظ واقع موجویجیده مواورقلب استعالی وجریده مواورقلب

<sup>(</sup>۱) ..... وظفر آن جد كوفور آن سے پر متاہے آرا ما تدہ ہے تل پر متاوہ مُصَعَفی ہاى لمرح بو فض احاد بے كوكت سے پر متاہے فيوخ سے مامل فيل كرتاوہ حَسَفی ہے۔ (۲) ..... القاموں امداد

### ابميت اوردشوار بونا:

رینہا بت اہم فن ہے محدثین کے ہاں اس سے ناوا قف ہونا فیج ہات ہے کین اس میں خوطہ زن ہونا مجمد شین کے ہاں اس سے ناوا قف ہونا فیج ہات ہے کہ وہ کوشش میں خوطہ زن ہونا بھی مشکل ہے لہذا اس میں خوطہ لگانے والے کوچاہے کہ وہ کوشش کرے اور اللہ تعالی سے ڈرے کہ ہیں اپنے نبی مطابق کے کلام کی تغییر محض کمان وخیال کی بنیاد پرنہ کرے اور اسلاف (پہلے بزرگ) اس سلسلے میں نہا ہے مضبوطی اختیار کرتے تھے۔

## اس کی عمدہ ترین تغییر:

اس کی عمدہ ترین تغییر وہ ہے جو دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہو جود ہو ۔ اس کی عمدہ ترین تغییر وہ ہے جو دوسری روایت مریض کی نماز کے بارے جیے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عند کی روایت مریض کی نماز کے بارے میں ہے:

صل قائماً قان لم تستطع فقاعدا قان لم تستطع فعلى

جنب(ا)

ترجمه: كمر به وكرنماز پرمواكراس كى طاقت نه بوتو بيشكر پرمواوراكراس كى طاقت به بوتو بيشكر پرمواوراكراس كى طاقت به به بوتو بيشكر پرموا كل ليث كر پرموا من الله عند به كانسير معزمت على الرات كى رضى الله عند كى حديث بش ايول به:

على جنبه الايمن مستقبل التبلة بوجهه -(۲)

ترجمه: دائي پهلويرقبله زخ موكريز مع-

<sup>(</sup>۱)..... مج بخاری ابواب تقمیرالسلوّی قد کی کتب خاندگراچی اده ۱۵ ا (۲)..... هج الباری شرح مج البخاری ابواب تقمیرالسلوی رقم الحدیث ۱۱۱ وادالکتب العلمیة حدوث ۱۹۰۱۰

### اس ميل مشهورترين تصانيف:

غریب الحدیث کے سلسلے میں چنومشہور تصانیف درج ذیل ہیں:

الف ..... "فریب الحدیث" یہ ابوعبیدہ القاسم بن سلام کی تصنیف ہے۔

ب ..... المنه اید فسی غریب الحدیث والا فر ، یہ ابن اشحرک کتاب ہے

اور کتب غریب الحدیث میں یہ سب سے عمدہ ہے۔

ح. .... "المد النه ثر " مام سیوطی کی تصنیف ہے جوالنہ ایر کی تخیص ہے۔

د. .... "المفائق" رفتری کی تحریب ہے۔

د و مرکی قصل .... " واب روایت

میلی بحث ..... آ داب بحدِث دومری بحث ..... آ داب طالب حدیث

مهلی بحث ..... واب محرّث:

مقدمه اس وجه کرد دیشریف شرامشنول موناالله تعالی کقرب کاسب سے افعال در بیداور بہترین فن ہے۔ جو فعل اس میں مشنول ہوتا ہا وراسے اوکوں میں پھیلاتا ہے اسے افعات اور حمدہ عادات کے زیور سے مزین مونا جا اور جو بھی وہ اوکوں کو سکھا تا ہے اس کے لئے عمدہ مثال ہے بینی دوسرول کو تھم دینے سے بہلے خود ال کرے۔

معروف ترین باتیں جنہیں محدِث اختیار کرے:

ا ..... می نیت اوراخلاص کامونا ، دل کود نوی افراض سے پاک رکھنا جس طرح

سرداری اورشهرت کی جاجت (کاندمونا)

ب ....اس کاسب سے برا مقصد حدیث پاک کو پھیلانا اوراج مقلیم کے حصول

كى غرض سے رسول اكرم مائي الليم كى طرف سے اسے پہنچانا ہے۔

ج ..... جوض اس عمر ياعلم من يدا بواس كما من بيان نهرك-

و....ا کرکوئی محض اس سے کسی مدیث کے بارے میں بوجھے اوراسے معلوم

ہوکہ وہ حدیث فلاں مخض کے پاس ہے تووہ اس دوسرے مخض کی طرف اس کی

راہنمائی کرے۔

ہ۔۔۔۔کسی ایسے مخص کومدیٹ بیان کرنے سے انکار نہ کرے جس کی نیٹ سے ہوں۔ نہیں کیونکہ اس کی نیت کے مجھے ہونے کی امید کی جاسکتی ہے۔

و....حدیث لکمانے اور سکمانے کے لئے مجلس منعقد کرے جب اس کااہل

ہوکیونکہ بیروایت کاسب سے اعلی مرتبہ ہے۔

جب مجلس اطاء على حاضرى كااراده كرية كون كون سے امورمتحب بيد؟

الف ..... با كيز كى حاصل كرے ، خوشبولكا ية اور دازهى بين كفلمى كرے۔ ب ..... وقار اور بيت كے ساتھ بيشے كونكداس بين صديث رسول مالينيور كى

تعظیم ہے۔

ج .....تمام حاضرين كى طرف متوجه مواور بعض كوچيوز كردومر يبض كوا في الوجه

کے ساتھ خاص نہ کرے۔

و.....ا چى مجلس كوالله تعالى كى حمد وثنا اور نبى اكرم ما فينظيم كيندمت مل بدية درود

مجیخے کے ساتھ شروع کرے اوراس حالت کے لائق دعا مائے۔ مدین جو بات حاضرین کی سمجھ میں نہ آتی ہویا جس حدیث کو وہ سمجھ نہ تیں اس

ے ایمثناب کرے۔

و....اطلام (لکعوانا) کو حکایات اورنادر بالوں کے ساتھ فتم کرے تا کہ دلون کوسکون ملے اور تفکاوٹ فتم ہوجائے۔

مدیث شریف میں مشغولیت کے لئے محدِّ ش کی تنی عمر مونی جا ہے؟

اس سليلے میں اختلاف ہے۔

الف ..... بعض نے کہا پھاس سال کسی نے جالیس سال کہا اور کسی نے اس کے ملاوہ قول کیا۔ ملاوہ قول کیا۔

ب ..... می بیدے کہ جب وہ اس کا اہل ہوجائے اور جوعلم اس کے پاس ہے ، اس کے باس ہے ، اوکوں کو اس کی ماجت ہوتو وہ بیٹ جائے کوئی بھی عمر ہو۔

اس مسمعهورزين تقنيفات:

الغب العامع لا علاق الراوى وآداب السامع" بيخليب بغداوى كل الغب المعامع لا علاق الراوى وآداب السامع" بيخليب بغداوى كل المراب السامع" بيخليب بغداوى كل المراب المدام المراب المدام المراب المدام المراب المراب

ب-...."بعامع بيان العلم وقطله وما ينبغى فى دوايته وحمله" ب كتاب اين ميمالبرك تعنيف بــــــ



### دوسرى بحث ..... أداب طالب مديث

مستسده : آ داب طالب حدیث سے مرادطائب حدیث کا ان آ داب عالیہ اوراخلاق کریرہ سے متصف ہونا ہے جواس علم کے شرف کے مناسب ہیں جے وہ عاصل کردہا ہے۔ اور وہ علم حدیث رسول اللہ ملی ایکی ہے ان میں سے بعض آ داب میں وہ محدث کے ماتھ شریک ہے اور بعض میں تھا ہے۔

جن آداب مل محدِث كما تعرفريك ع

الف .....طلب مديث من شيت كالمح مونا اوراخلاص كا بإياجانا ـ

ب....اس بات سے بیچ کہ اس علم کی طلب سے اس کا مقصود دنیا کی کسی غرض کا سے بیٹے کہ اس علم کی طلب سے اس کا مقصود دنیا کی کسی غرض کل کہ پہنچنا ہو حصرت امام ابودا و داورامام ابن ماجہ رحمهما اللہ نے حصرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں:

رسول اكرم من المالية

من تعلّم علما مما يبتقى به وجه الله تعلى لا يتعلّمه الا يعبب به غرضًا من البنيالم يجد عرف الجنة

يوم القيامة (1)

ترجہ جوفض ایراعلم جس کے در سیعے رضائے اللی حاصل کی جاتی ہے اس لئے سیمت کے دن سیکھتا ہے کہ اس کے در سیعے کوئی و نیوی فرض حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشہونیں یائے گا۔

ح.....جوا حادیث می بین ان پرخمل کرنا۔ (۱)....مکلو 11 امسانع سمتاب اعلم ص.۱۳۳۰،۵۲۳

### وه و داب جن ميل طالب محدِّث سے الگ ہے:

الف .....مدیث پاک کو یادر کھنے اور بھنے کے سلسلے میں اللہ تعالی سے توفیق، در کھنے اور بھنے کے سلسلے میں اللہ تعالی سے توفیق، در کھی اللہ کا اور مدد کا سوال کرے۔ در کھی اور مدد کا سوال کرے۔

ب....کمل طور پراس کی طرف متوجہ ہواور اس کے حصول کے لئے اپنی محنت اورکوشش کوفریج کردے۔

ج.....هاع مدیث کا آ خازاین شهر کے شیوخ بی سے اُس بیخ سے کرے جے سند علم اور دیانت کے اعتبار سے سب پرتر جے حاصل ہو۔

د ....ا ہے بھے اور جس سے ساح حاصل ہواس کی تعظیم اور عزت کر سے کیونکہ یہ عمل ،علم کی بزرگی کوشلیم کرنا اور حصول تفع کے اسباب سے ہے۔ اپنے بھی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر ہے اور اگر اس کی طرف سے تی ہوتو اس پر مبرکر ہے۔ حاصل کرنے کی کوشش کر ہے اور اگر اس کی طرف سے تی ہوتو اس پر مبرکر ہے۔

وسد طلب مدیث کے وقت جونوا کداس نے حاصل کے اپنے ساتھیوں اور مجانیوں کا ان کی طرف را ہنمائی کرے اور ان سے ان کونہ چمپائے کیونکہ فوا کدعلمیہ کوطلباء سے چمپانا تحرست ہے کھٹیا تنم کے جامل طلباء اس کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ علم کا مقعودا سے پھیلانا ہے۔

و .....اما ویٹ سننے اور مامل کرنے کی سی نیز علم کے صول میں حیا میا تکبر ماکل ندہ واکر چہریا مقام ومرجب میں اپنے سے کم فنس سے مامل کرے۔

ز ..... محض مدیث سننے اور لکھنے پراکٹنا منہ کرے کہ اس کی معرفت اور قیم کورک کردے اس طرح بعض اوقات وہ اپنے آپ کو تھکا تا ہے اور کوئی فائدہ مامل میں کردے اس طرح بعض اوقات وہ اپنے آپ کو تھکا تا ہے اور کوئی فائدہ مامل میں کرتا۔

جسسودی منے اور کھے اور بھے میں صحیحین ( سی بخاری و مسلم ) کومقدم کرے پھرسنن ابی وا کو پھرسنن ترفری پھرسنن نسائی پھرامام بیٹل کسنن کمڑی پھر جن مسانید اور جوامع کی حاجت ہوجیسے مندامام احمد بن منبل اور موطاامام مالک۔اور کتیجلکمیں سے عِلل وار قطنی کسلاما میں سے امام بخاری کی تاریخ کبیر ، ابن ابی حاتم کی الجرح والتحدیل منبط اساء کے لئے ابن ماکولاکی کتاب اور فریب الحدیث ماتم کی الجرح والتحدیل منبط اساء کے لئے ابن ماکولاکی کتاب اور فریب الحدیث کے سلسلے میں ابن کیرکی النہایة ( پڑھے )۔



# چوتھاہاب....امناداوراس کے متعلقات

مبلى فعمل ..... لطائف الاسناد

وسری فعل .... راویوں کی معرفت

بها فعل ..... لطا نغد اسناد:

ا....الاستاد العالى والنائل بر....ا

٣....اكايركي اصاغريت روايت

سم ..... بالول كى بيول سعروايت

۵ ..... بيۇل كى بالول سىدوايت

۲ ..... من به ماوراقران (جم معر) سے روایت

٤....مايق ولاحق

### اسنادعالى وتازل:

متمید....اسناداس امت کی فضیلت سے جربورضوصیت ہے اس کے علاوہ کذشتہ امتوں کو یہ فضیلت حاصل نقی اور یہ نہایت تاکیدی سنت بالغہ ہے پس مسلمان پرلازم ہے کہ حدیث واخبار کوقل کرنے بیس اس پراحتا دکر ۔۔

مسلمان پرلازم ہے کہ حدیث واخبار کوقل کرنے بیس اس پراحتا دکر ۔۔

مسلمان پرلازم ہے کہ حدیث اللہ فرماتے ہیں: "الاست ند من الدیدن ولو لا معرب این مبارک رحماللہ فرماتے ہیں: "الاست ند من الدیدن ولو لا الاست ند من قام منافه " (اسناددین سے ہاکرین موتی توجو می جاہتا ہے دیتا۔)

جر الحرج جاہتا ، کہ دیتا۔)

حضرت امام تورى رحمه اللدفر مأست مين:

"الاسناد سلاح المؤمن " اسنادمؤمن كالبخميار بـ

ايسے بى اس میں عالی سند كى طلب مجى سنت ہے حضرت امام احمد بن عنبل دحمداللد

فرماتے ہیں:

"طلب الاسناد العالى سنة عن سلف" (عالى اسناد كى طلب اسلاف كى سنت ب-) كونكه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كاصحاب (شاكرو) كوفه سه مدين طيب كى طرف سفركرت اور حضرت عمر فاروق رضى الله عنه سي الدسنة اور سفة الرسفة الله عنه بدي على فاطر سفركرتام سقو كرنام تحب متعدد صحاب كرام في عالى اسناد كى طلب عديث كى فاطر سفركرتام تحب متعدد صحاب كرام في عالى اسناد كى طلب عن سفرت ابوابوب اور حضرت جابر صى الله عنها بحى شامل بين -

تعریف:

الف.....لغوى اعتبارے "العالى" "العلو" ے اسم قاعل ہے جونزول كى ضد ہے اور تازل، "النزول" سے اسم قاعل ہے۔

ب ....اصطلاعه ....عالی سندوه ب کددوسری سندگی نبیت سے اس کے راویوں کی تعداد کم ہوجس (دوسری) سند کے ساتھ بیعد ہے وارد ہوئی ۔ ب ....ا سناو تازل .....وہ اسناد کہ دوسری سندجس کے ساتھ بیعد ہے وارد ہوئی ۔

ہے، کے مقابلے میں اس کے راوی زیادہ ہوں۔

علوکی اقسام: علوکی بانج فتمیں میں ان میں سے ایک علومطلق ہے اور پاتی علومیں ہیں۔ (نبت کاهمارے بی)اوروه درج ذیل بیں۔

الف .... مجمع اور پاک سند کے ساتھ رسول اکرم میلی ایم کے قریب ہوتا، بد علومطلق ہے اور بیعلوکی سب سے اعلی تسم ہے۔

ب .....ائم مدید میں سے کی امام کے قریب ہونا۔ اگر چدال امام کے بعد
رسول اکرم میں ایک تعداوزیادہ ہوجائے جیسے اعمش یا این جرت کیا الک وغیرہ (رحم الله) کا قرب حاصل ہوادراس کے ساتھ ساتھ سندھجے ہواور عبوب سے پاک ہو۔

رسیکت محاح ستہ یا دوسری معتد کتب کی روایت کی نبست قرب حاصل ہو۔
معمافی کا اجتمام کیا ہے۔
معمافی کا اجتمام کیا ہے۔

#### موافقت:

اس سے مراد معنفین بیں سے کی ایک کے بیٹے تک اس کی سند کے علاوہ کے ساتھ رائے علاوہ کے ساتھ روایت کر ہے تو اس کے سندے ساتھ روایت کر ہے تو اس کے سندے ساتھ روایت کر ہے تو اس کے سنا ہے میں بہتنداد کم ہو۔

### مثال:

مافظ ابن جر (رحمداللہ) نے شرح نخبہ الفکر میں فرمایا: "امام بخاری نے تنیہ بست انہوں نے حضرت مالک سے ایک حدیث روایت کی ہے اگر ہم ان (امام بخاری) کی سند کے ماتھ اسے روایت کریں تو ہمارے اور حضرت تنیہ کے ورمیان کا شھر واسلے ہوں گے اوراگر ہم اس حدیث کی جند العالمیاس مراج کے واسلے سے آ

حضرت تنبیہ سے روایت کریں تو جارے اور تنبیہ کے درمیان سات واسطے ہوں سکے بہر سے معزب تنبیہ سے روایت کریں تو جارے اور تنبیہ کے درمیان سمات واسطے ہوں سکے بہر ہمیں امام بخاری کے ساتھ موافقت حاصل ہوگی۔

### بدل:

برل کا مطلب بیہ کہ معنفین جس کی ایک کے بیخ کے بیخ تک اس کی سکرے کے اس کی سکرے کے مطلب بیہ کہ معنفین جس کی ایک کے بیٹے کے بیٹے تک اس کی سکرے کے مطاب بی مادیوں کی علاوہ کے ساتھ اس طرح پہنچنا کہ اس (مصنف) کی سند کے مقابلے جس راویوں کی تعداد کم ہو۔

### مثال:

ابن جررهماللدفرمات بن

"ورووامام مالک سے روایت کرتے ہیں ہیں اس میں تنبیہ کی جاوردوسر کے اوردوس کے بیائی ہے اور دوسر کے اور دوسر کے اس اور دوامام مالک سے روایت کرتے ہیں ہیں اس میں تنبیہ کی جگھنگی ہیں "(اور بیعنی اللہ میں اللہ کی جگھنگی ہیں "(اور بیعنی اللہ بیاری کے بیٹے ہیں۔)

#### مساوات:

راوی کی سند کی تعداد آخرتک مصنفین میں ہے سے کی ایک کی سند کے مساوی ہو۔

#### مثال:

ابن جررتمہ اللہ قرماتے ہیں مثلاً امام نسائی رحمہ اللہ ایک مدیث روایت کرتے ہیں اوران کے اور حضور علیہ العملاۃ والسلام کے درمیان کمیارہ افراد ہیں ہی ہی دید بیر مدیث ہم تک ایک اور سند کے ساتھ اس طرح کافتی ہے کہ ہمارے اور حضور میں ایک مدیث ہم تک ایک اور سند کے ساتھ اس طرح کافتی ہے کہ ہمارے اور حضور میں ایک ا

کے درمیان کیارہ واسطے ہیں ہی ہم عدد کے اعتبار سے امام نسائی کے برابرہو گئے۔ معدافی

اس کومعما فی کہنے کی وجہ رہے کہ رہاسم جاری ہے کہ جب دوفض ملاقات کرتے میں تو وہ معمافی کرتے ہیں۔

و....راوی کی وفات کے مقدم ہونے کی وجہسے علو:

مثال:

میں سے دوآ دمیوں کوسام حاصل ہوان میں سے ایک نے (مثلاً) ساتھ سال میں سے ایک نے (مثلاً) ساتھ سال پہلے سنا اور دوسرے نے چالیس سال پہلے سنا ، دونوں کی سند کے راویوں کی تعداد برابر ہے تو نہلا ، دوسرے سال ہے بینی پہلے کی سند عالی اور دوسرے کی نازل ہوگی)

اوربه بات اس دفت مؤلد موجائے کی جب سے محدیمن عمل اختلاط پیدا موجائے گی جب سے محدیمن عمل اختلاط پیدا موجائے گی ا یادہ برحما ہے کوچینی ممیا-

### اقسام نزول:

نزول کی پانچ قشمیں ہیں آور بیاس کی ضد (علوم) سے پیچانی جاتی ہیں لیس علو کی ہزول کی پانچ قشمیں ہیں آور بیاس کی ضدرزول کی اقسام میں سے ایک قتم ہے۔ ہرتم کے مقابلے میں اس کی ضدرزول کی اقسام میں سے ایک قتم ہے۔

# كياعلوافضل بيانزول؟

الف ..... مجمح قول جوجمہور کہتے ہیں اس کے مطابق نزول سے علو افضل ہے کیونکہ اس کی مطابق نزول سے علو افضل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے حدیث ہے خلل کے احتمال کی کثر ت دور ہوجاتی ہے۔ اور نزول میں رغبت نہیں ہوتی۔

این مدیلی کہتے ہیں نزول ہنجوست ہے .....اور بیاس صورت میں ہے جب اسناد قوت میں مساوی ہوں۔

ب....جب نازل كى اسنادكى فائده كرماته ممتاز مول تونزول المنل ب-

### اس مين مشهورترين تعنيفات:

اساندعالداورنازلد کے بارے من عموی انداز میں کوئی خاص تعنیف کی پائی جاتی لیکن عالم دیا گیا۔
جاتی لیکن علاء نے چندمنفر داجر او کھے ہیں جن کو دھلا ٹیات کانام دیا گیا۔
اس سے ان کی مرادوہ احادیث ہیں کہ مصنف اور رسول اکرم سائی لیے ہے درمیان مرف تنین محض ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علاء نے عالی اسانید کا اجتمام کیا ہے ان طلاقیات میں سے چندیہ ہیں:

الغه ..... وهملا ثیات بخاری " ..... بیرها فظ ابن جمر کی تعنیف ہے۔ ب ..... وهملا ثیات احمد بن عنبل " ..... بیسفار بنی کی کتاب ہے۔ سلسل :

تعریف ..... الف ..... بغوی اغتبار سے یہ دسلسلة "سے اسم مفتول ہے اوراس کا مطلب کسی چیز کا کسی ومری چیز سے ملنا ہے اس سے سلسلة الحدید (زنجیر) ہے کویا اس کا بینام اس لئے دکھا کیا کہ بیز نبیر کے مشابہ ہے ، کیونکہ اس میں اتعمال بھی ہے اوراج داما کی دوسرے کی مثل بھی جیں۔

ب ....اصطلاحًا....امناد كرجال كالكمفت يا مالت برتنكس سے ہونا اور بينكسل بحى راويوں كے لئے ہوتا ہے اور بحى روايت كے لئے۔

## تعريف كي تشريح:

مسلسل اسے کہتے ہیں جس کے راوی درج ذیل کے مطابق تنکسل اختیار کریں اور باہم ساتھی بنیں۔

> الف.....وه ایک مغت جمل شریک بول۔ ب....وه ایک حالت میں محمث شرک بول۔ ج..... یاروایت کی ایک مغت جمل ان کا اشتر اک بور

#### اقتام:

تعریف کی اس وضاحت سے واضح ہوتا ہے کہ سلسل کی انواع تین ہیں۔ اسسراویوں کے احوال میں سلسل ۔ اسسراویوں کی صفات میں سلسل۔ ۳....روایت کی صفات میں سلسل۔ الف....راویوں کے احوال میں سلسل۔

راویوں کے احوال، اقوال یا افعال ہول کے یا اقوال وافعال دونوں اکشے ہول کے۔

ا .....راویوں کے قولی احوال کے ساتھ مسلسل: جیسے حضرت معافی بن جبل رضی
اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم سائے ہیں ہے نہ ان سے فرمایا: (اے معافی علی میں تم سے
عبت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد بیدعا کیا کرو)' الملھم اعنی علی ذکو ک عشکو ک
وحسن عبداد تک "(۱)۔ (یا اللہ! اپنے ذکر، اپنے شکراورا مچی طرح افجی مور اور اللہ عمار کے میں اس طرح تسلسل ہے کہ جرراوی نے بیالفاظا ہے شاگرو
یرمیری مدوفر ما۔) اس عیں اس طرح تسلسل ہے کہ جرراوی نے بیالفاظا ہے شاگرو
سے کے "وانا احبات فقل" بی بھی تم سے میت کرتا ہوں پس تم کو (ایسنی بیدعا ما تھی)
سے کے "وانا احبات فقل" میں بھی تم سے میت کرتا ہوں پس تم کو (ایسنی بیدعا ما تھی)

جیے حضرت ابوہریہ وضی اللہ عند کی حدیث ہے فرماتے ہیں رسول اکرم سائیلی اللہ عند کی حدیث ہے فرماتے ہیں رسول اکرم سائیلی اللہ عند کے میں انگلیاں ڈالتے ہوئے فرمایا: عسلسق اللہ اللہ علی ہوم اللہ علیہ اللہ عن کی الگلیاں ڈالتے ہوئے فرمایا۔ اللہ تعالی نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فرمایا۔

اس مذیث کے ہرراوی نے اپنے شاکرد کی الکیوں میں الکیاں ڈالیس اس اعتبار سے مسلسل ہے۔

سو ....راو بوس کے قولی اور فعلی دونوں احوال کے ساتھ مسلسل جیسے صفرت انس منی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرماتے ہیں رسول اکرم سائن کیا ہے فرمایا:

(۱).....متن الي داكو كياب الوترياب في الاستغفار رقم الحديث المارقم بيروت من: ٢٥٥ (٢).....معرفة علوم الحديث من: ٢٧ لايبعد العيد حلاوة الايمان حتى يؤمن بالقدد عيرة وشرة حلوة ومرهـ(١)

ترجمہ:بندواس فت تک ایمان کی مضائن میں یا تاجب تک تقدیر پر لینی اس کے خرج شروم شاس اور کر واجث پر ایمان ندلائے۔ خرج شروم شاس اور کڑ واجث پر ایمان ندلائے۔

نی اکرم می این این واژهی میارک کوشی شل ایا ورفر مایا در است بسالقدد خیره وشره حلود ومرد "-

توجس رادی نے اسے روایت کیا اس نے اپنی داڑھی کو پکڑنے اوراس قول است روایت کیا اس نے اپنی داڑھی کو پکڑنے اوراس قول است بالقدد عدد وشرہ حلوہ ومرہ کے ساتھ سنگ افتیار کیا۔ (تواس میں قول اور قول مسلسل ہیں۔)

ب سراويون كى مفات كرساتهمسلس :

راوبوں کی مفات تولی ہوں کی یافطی۔

ا .....راويون كى تولى مغانت كے ساتھ مسلسل \_

جیے سور والصفت کی قرات کے ساتھ مسلسل مدیث اس میں ہرراوی کا اس قول کے ساتھ مسلسل مدیث اس میں ہرراوی کا اس قول کے ساتھ سلسل ہے 'فقوا ھا قلان ھی دا' کے قلال نے اسے اس طرح پڑھا۔

اس کے ساتھ ساتھ مراتی نے یہ می کہا کہ راویوں کی قولی صفات اور قولی احوال ایک دوسرے کے قریب اور ہم حمل ہیں۔

٢ ....راويول كى مفات فعليد كرما حملل:

جيداويول كمامول كالمتنق موناجس المرحملسل محديوان مو

(ا).....مورود علوم الحديث ص: ٢٠٠

باان کی مفات متفق ہوں جس طرح فقیاء یا حفاظ کے ساتھ مسلسل ہویاان کی سبتين ايك جيسى مول جيسے وسلمين يام مريكن -ج ....روایت کی مفات کے ساتھ سلسل: - روایت کی مفات یا توادا میلی سے میغوں سے تعلق رکھتی ہیں یاروایت سے زمانے ما جكدك ساتھ۔ ا....ادائیکی کے میغوں کے ساتھ مسلسل۔ جیے ہرراوی تلسل سے کے مسمعت یا "اعبرنا"۔ ٢ ....روايت كزمان كيما تحملل: جس طرح ایک مدیث کی روایت کالشلسل عید کے دن کے ساتھ ہو۔ ٣ ..... مكان روايت كيسا تحصلس: جس طرح ووحدیث مسلس جس میں ملتزم کے یاس تولیت دعا کاذکرہے۔(۱) ان میں۔۔افعنل: افعل وہ ہے جو ساح میں اتعمال پر ولالت کرے اوراس راويوں كى طرف منبطى زيادتى يرمشمل موتا۔ بيشرطنين درميان ياآخرست تتلسل فتع بمى موسكات بيكن اس بين وه يول (١) ..... كتاب الافكارللووي كتاب اذكارا في الاكاراللواف كمتيداراليان من: ١٥٢

كتى بى كەرىقلال تكىمىلىل ہے۔ ئىللىل اور مىحت مىس كوكى رىطانبىس:

بہت کم ابیا ہوتا ہے کہ سلسل صدیث تسلسل میں خلل یاضعف سے خالی ہوا کر چہ حدیث کی امل تسلسل کے علاوہ کمی دوسرے طریق (سند) کے ساتھ سے جو۔ حدیث کی امل تسلسل کے علاوہ کمی دوسرے طریق (سند) کے ساتھ سے جو۔

اس مين مشهورترين تصانيف:

الف ۱۰۰۰۰۰ السسلات الكبراى ۱۰۰۰۰۰ بيامام سيوطى دحمداللدكى كتاب ب-جو پياى احاديث يرمشمل ب-

ب سستاهل السلسلة في الاحاديث المسلسلة سيم عبدالباقي المسلسلة المسلسلة المسلسلة المسلسلة المسلسلة المعادية بمثمل العبيف م المعتبد العبيف من المعتبد العبيف المعتبد ال

#### اکابرگی اصاغرست روایت:

تسعب یف ....الف .... لغوی اعتبار نسا کابر اکبری اور اصاغر ا امغری جمع ہے اور معنی میہ ہے کہ بودے ، چھوٹوں سے روایت کریں۔

ب .... اصبطلائے .... کی شخص کا اس آ دی سے روایت کرتا جوعمراور طبقہ پاعلم وحفظ میں اسے چھوٹا یا کم درجہ میں ہو۔

## تعریف کی وضاحت:

یعیٰ کوئی راوی ایسے فض سے روایت کرے جواس سے عمر میں چھوٹا اور طبقہ میں نیلے درجہ میں ہویا طبقہ میں اس کے قریب ہو۔جس طرح محابہ کرام کا تا بعین سے روایت کرتا وغیرہ وغیرہ یا اس سے روایت کرے جوعلم اور حفظ میں اس سے کم ہوجیسے کوئی عالم اور حافظ کسی بیخ سے روایت کرے اگرچہ وہ بیخ عمر میں اس سے بدا ہو(لیکن علم میں کم درجہ میں ہو)

اس كے ساتھ ساتھ بيہ بات بھى يادر ہے كہ صرف عمر بيں برا ہونا يا طبقہ كے اغتبار سے مقدم ہونا لينى جس سے روايت كرر ہا ہے علم بيں اس كے برابر نہ ہونا اس بات كے مقدم ہونا فين جس سے روايت كرر ہا ہے علم بيں اس كے برابر نہ ہونا اس بات كے لئے كافی نہيں كہ اسے اكابر كى اصاغر سے روايت كہا جا سكے۔

آئے والى مثالوں سے اس كى وضاحت ہوجائے كى۔

## اقسام اورمثاليس:

روایت الا کابر عن الاصافر کومندرد فیل تین قسمول میں تقسیم کیاجا سکتا ہے۔
الف .....راوی ،مروی عنہ سے عمر میں بڑا اور طبقہ میں مقدم ہو ( یعنی علم اور حفظ میں مقدم ہو)

بسراوی مروی عندے قدر ومنزلت میں برا ہو، عمر میں نہیں ،جس طرح مانظ عالم ، ایسے فیخ کیر سے روایت کرے جوغیر حافظ ہے۔ جیسے حضرت امام مالک حافظ عالم ، ایسے فیخ کیر سے روایت کرے جوغیر حافظ ہے۔ جیسے حضرت امام مالک کی حضرت عبداللہ بن و بینار سے روایت۔

نوك: امام مالك، امام حافظ بين اور عبد الله بمن وينار محض راوى اور يعيني مين المرجم. امام مالك سي عمر مين بور منهين -

ج....راوی مروی عندے مراور قدر دونوں میں بردا ہولینی زیادہ عراور زیادہ علم اور دیادہ عراور زیادہ علم اور دیادہ و والا ہو۔ جیسے ایام برقائی کی خلیب بغدادی سے دوایت۔ لوٹ: امام برقائی ،عمر میں خطیب بغدادی سے بڑے ہیں اور قدر ومنزلت میں مجھی ان سے عظیم ہیں۔ مجھی ان سے عظیم ہیں۔ مجھی ان سے عظیم ہیں کے وکھی اور معلم ہیں۔

## اكابركى إصاغريدوايت كى چندمورتنى:

الف ..... محابہ کرام رضی اللہ عنبم کی تابعین سے روایت۔ جیسے عبادلہ(۱)

(حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیرادر عبداللہ بن عمر و بن عاص

رضی اللہ عنبم) اوران کے علاوہ کی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت۔

بست ابھی کی اپنے تابعی (تنع تابعی) سے روایت ، جیسے حضرت کی بن سعید
انعاری کی حضرت مالک (رحما اللہ) سے روایت۔

# اس علم کے فوائد: (۲)

الف .....تا كديدوجم ندبوكدمروى عند، راوى سے افضل اور بردا ہے كيونكدا كثر ايها بوتاہے۔

ب سسیمگان ندگیاجائے کہ سندیش انقلاب ہے کیونکہ اصاغری اکابر سے روایت کا طریقہ جاری ہے۔

### ال من مشهورترين تعنيفات:

ا ..... برکتاب ہے "مغرواہ الکہارمن الصفار والا باء عن الا بناء" برکتاب ابولیقوب آطی بن ایرا ہیم وراق متوفی ۱۰۰۰ مدی ہے۔

<sup>(</sup>۱) .....ووصائي جن كام ميداند ين ميادلدكملا يرين

<sup>(</sup>۲) ....ینی بیات بتانا کرا کابر نے اصافر سے روایت کی اس کے بیدو قائدے بیں کیونکہ عام طور پرمفضول، افعال سے چھوٹا بدے سے روایت کرتا ہے تو بیگان نہ ہوکہ برجگہراوی سے مروی عندالعنل بابدا ہوگا ابراروی

### آبامی ایناه سے رواعت:

تعریف ..... سند میں ایا باپ پایا جائے جوائے بیٹے سے روایت کرتا ہے۔

#### مثال:

وہ حدیث جے حضرت عباس بن عبدالمطلب (رضی الله عنها) اینے معاجزادے حضرت میں اللہ عنہا) اینے معاجزادے حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کدرسول آکرم سائی کی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کدرسول آکرم سائی کی استان میں دونمازوں کوجع کیا۔(۱)

#### اس كفوائد:

اس علم کافائدہ یہ ہے کہ بیر خیال نہ کیا جائے کہ سند میں تبدیلی آئی ہے کو تکہ
اصل یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے روایت کرتا ہے بیرتوع اوراس پہلی نوع (اکا ہر کی
اصاغر سے )علاء کی تواضع پر اوراس بات پردلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ علم حاصل
کرتے تنے وہ مخص جس سے علم حاصل کررہے ہیں کوئی بھی ہوا کرچہ وہ قدر ومنزلت
اور عمر جیں ان سے مجھوٹا ہو۔

### اس مين مشهورترين تقنيفات:

خلیب بغدادی کی کتاب دروایة الآیاء عن الایناء "ہے۔ (دون .....جس کتاب کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اس عمل اکا یکی اصافر سے اور آیاء کی ایناء سے روایات بیں اانزاروی)

· (۱) ....ال روايت كا وجديب كرمعرت فعل بن ماس الدول برحنور المالي كرما هدي الجرادوى

#### اینامی آیامسدوایت:

تعریف ..... سندهدید ش ایرای ایا جائے جوفقدا بین باپ یا این باب سے
اوروہ اسکے دادا سے روایت کرتا ہے۔ اس می اہم نوع وہ ہے جس میں باپ یا دادا
کانام ذکرنہ کیا جائے کیونکہ اس صورت میں اس کے نام کی پیجان کے لئے بحث کی
ضرورت پردتی ہے۔

#### اقسام:

اس کی دو تمیں ہیں۔

ا .....راوی فقا این باپ سے روایت کر ہے لینی دادا سے روایت نہ ہواور ہے بہت زیادہ ہیں اس کی مثال ابوالعشر ام کی اپنے باپ سے روایت ہے۔ (ان کے اور ان کے داران کے دالد کے نام میں مختف اقوال ہیں زیادہ مشہورا سامہ بن مالک ہے)

اوران کے دالد کے نام میں مختف اقوال ہیں زیادہ مشہورا سامہ بن مالک ہے)

ب سے داوی اپنے باب سے اور وہ اپنے داوا باس سے اور والے (دادا) سے روایت کر ہے۔

#### مثال:

حضرت مرو بن شعیب این والدست اوروه این داداست روایت کرتے ہیں۔
نوف: (تفصیل بیہ) مرو بن شعیب بن محد بن میدانلد بن محرو بن عاص آو عمرو کے
دادا محد ہیں لیکن علاء نے فور واکر اور حلاش کے بعد بول بیان کرتے ہیں کہ
(عمد و بن شعیب عن اہمه عن جدہ) میں جدہ کی خمیر شعیب کی طرف اوقی
ہے تو مراد حیدانلد بن محروم حالی ہیں کویا عمروا ہے والد شعیب سے اور شعیب
این دادا حیدانلد بن محروم حالی ہیں کویا عمروا ہے والد شعیب سے اور شعیب
اسپے دادا حیدانلد بن محروم حالی ہیں کویا عمروا ہے والد شعیب سے اور شعیب
اسپے دادا حیدانلد بن محروب ما حدوا ہے کرتے ہیں جو شیور محالی ہیں۔

### اس علم کے فوائد:

الف\_جبباب یاداداکانام مرافئاذ کرندگیا گیاموداس کی معرفت کے لئے بحث کرنا۔
بیسند جد' (دادا) سے کون مراد ہے وہ ابن کاجد ہے یا اب کا؟ اس کی وضاحت کرنا۔

## اس مين مشهورترين تصنيفات:

ا....روایة الابناء عن آبانهم .....ابولفرعبیدالله بن سعیدالواکلی کاب ہے
ب..... جزء من روی عن ابه عن جدید ابن فیم کافینس ہے
ج.... الوشی المعلّم فی من روی عن ابه عن جدید عن النبی علیہ النبی علیہ من روی عن ابه عن جدید عن النبی علیہ النبی النبی علیہ النبی النب

#### العَديَّج ورواية الاقران:

اقسران کسی تعسریف .....الف .....افت می اقران ،قرین کی تم می یکی مصاحب (سائتی) قاموس میں ای طرح ہے۔
مصاحب (سائتی) قاموس میں ای طرح ہے۔
ب اصطلاح اسلامی ایک دوسرے کریب معزات کواقران کی اصاحات ہے۔

# رولية الاقران كى تعريف

یعن ایک قرین دوسرے سے روایت کرے۔ جیے حضرت سلیمان میمی کی حضرت مسعر بن کدام (رمنی اللہ عنہما) سے روایت ، بید دونوں قرین بیل لیکن حضرت مسعر کی حضرت میمی سے روایت کا جمیل علم فیل ۔

مریم کی تعریف:

اعتبار سے ہے ہے۔ مد نج کا اسم مغول ہے یعن تربین (زینت دینا) تدیج دیاجتی الوجه "سے شتق ہے کہ داوی مور دور خمار ..... کی دور خمار ..... کی دور خمار ایک جیے ہوتے ہیں۔ جس طرح دونوں رخمارا یک جیے ہوتے ہیں۔

ب ....ا صطلاحًا .... وقرینوں میں سے ہرایک دوسرے سے روایت کرے۔

مربح كى مثاليس:

الف .....محابہ کرام میں ..... حضرت عائشہ کی حضرت ابو ہر رہے سے یا حضرت ابو ہر رہو کی حضرت عائشہ (رضی الدعنما) سے روایت۔

ب .....تابعین میں .... حضرت زہری کی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے روایت اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حضرت زہری سے روایت (رحمما اللہ)

ج....ا واع تابعین میں .... حضرت مالک کی حضرت اوزاعی سے روایت اور صغرت اوزاعی کی صغرت مالک سے روایت۔

اس علم كفوائد:

العد ..... تاكسند من اضاف كالحمان ندكيا جائد (١)

ب .....تاكريخيال تدكيا جائك كه "عسن فسلان " "وفسلان " ست بدلا

(۱) ..... کوکد اصل یہ ہے کہ شاگردا ہے تق سے روایت کرتا ہے جب اپ قرین (سائی) سے روایت کرے گا وجی سے ایٹ قرین رسائی اسے روایت کرے گا وجی نے بیال کرے گا کرتے ہیں ہوگا کہ ترین مروی مندکا ذکر نقل کرنے والے کی طرف سے اضاف ہے۔
(۲) ..... کیجی سامع یا قاری کو بیویم ندہ وکدا ممل میں وف لان مقااور تنظی سے من فلان ہوگیا جب اے ملم ہوگا کہ قرین ایک دومر سے معالیت کرتے ہیں تو بیوی مندہ وگا۔

موا ہے۔(۲)

# اس میں مشہور ترین تقنیفات:

الف.....المدرج .....امام دار قطنی کی تصنیف. ب....روایة الاقران .....ابوشخ اصهانی کی کتاب ہے۔

#### سابق ولاحق:

تعریف الف الفی اعتبارے مابق المسین المسین کے اسم قامل ہے یکی آئے۔ اسم قامل ہے یکی آئے۔ اسم قامل ہے یکی آئے ہونے والا اور لائی المحاق کے اسم قامل ہے یعنی چھے رہنے والا اور اس المحاق کے ہونے والا اور لائی المحاق کے اسم قامل ہوئی اور دو رادی جس کی وقات بعد میں ہوتی ۔

ب....اصطلاحًا....ایک شخ سےروایت میں دوراوی شریک مول کین ال کی وفات میں دوری (اوروقند) مو۔

#### مثال:

انف مرحم الله (جن کی ولادت ۱۹۱۹ مرائ رحمه الله (جن کی ولادت ۱۹۱۹ مرائی ونا مرحم الله (جن کی ولادت ۱۹۱۹ مرائی اس ونت آپ کی جریه سال تی ) آپ سے روایت شما الم بخاری اور دونوں کی وفات شما ایک سو بخاری الله ) شریک بین اور دونوں کی وفات شما ایک سو سینتیں (۱۳۵۵) سال یااس ہے بھی زیادہ وقلہ ہے۔ امام بخاری کی وفات ۱۳۵۹ میں ہور ایوان سین احمد بن محمد المخاف بنیشا پوری ۱۹۳۳ میں اور ایک قول کے مطابق ۱۳۹۳ میں فوت اور کے مطابق ۱۳۹۰ میں فوت اور کے۔

ب ..... معزت امام ما لک رحمه الله سے روایت میں حضرت زہری اوراحمہ بن اساعیل المبھی (جمہما الله ) شریک ہیں اور دولوں کی دفات میں ایک سوپینیس اساعیل المبھی (جمہما الله ) شریک ہیں اور دولوں کی دفات میں ایک سوپینیس (۱۳۵) سال کا وقلہ ہے کیونکہ امام زہری کی من وفات ۱۲۴ ھاور دمزرت میں ۲۵۹ھ میں فوت ہوئے۔

اس کا وضاحت اس طرح ہے کہ حضرت ذھری عمر میں حضرت الک سے ہیئے ۔
تھے۔ کیونکہ آپ تا ایسین میں سے میں اور حضرت الک تیج تا ایسین میں سے ہیں اور حضرت الک تیج تا ایسین میں سے ہیں اور حضرت الک جنوب کی اصافر سے روایت کے باب میں معتبر ہے جیا کہ پہلے گزر چکا ہے۔
میں معتبر ہے جیا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضرت الم ماحد بن اساعیل می عرض حضرت ما لک سے چھوٹے ہیں اس
کے باوجود کہ حضرت میں کو طویل عرفی اس طرح کہ آپ نے تقریبا سوسال کی عمر یا لی
اوراس طرح ان کی وفات اور حضرت زہری کی وفات میں بہت بڑا وقفہ ہے۔
اس سے بھی واضح طریقے یہاس کی تعبیر اس طرح کی جاسکت ہے کہ سابق راوی
اس مردی عنہ کا بی جوتا ہے اور داوی لاحق اس کا شاکر دجوتا ہے اور بیشا کر دنر ماند دراز
عنہ زعر ورجتا ہے۔

اس علم کے فوائد:

اس (لینی سابق ولائ ) کی تقلیم کے چھوٹوا کد ہیں۔ الف .....ولوں میں سند کی ہلندی کی حلاوت دمشاس جا کزیں ہوجاتی ہے۔ ب ..... نیز بیگان نہ کیا جائے کہ لائن کی سند میں اعتماع ہے ( کیونکہ دونوں

میں کافی وقفہ موتاہے)

اس مسمشهورترين تعنيفات:

اسموضوع پرایک تاب "السابق واللاحق" ہے جوخطیب بغدادی کی تصنیف ہے۔ تصنیف ہے۔

# دوسرى فعل ....داويول كى پيجان

ا....معرفت محابه

٢....معرضت تابعين

١٠٠٠ ما يون اور بهنون كى مجوان

هم....متغق اورمفترق

۵..... مؤتلف (ملے ہوئے) اور مختلف

۲..... تنشاب

ے....ک

۸....۸ شممات کی معرفت

٩....٤ حدان کي معرفت

٠٠....ان كى معرونت جن كا و كر مختلف نامون اور مختلف مقات كر ساته كيا كيا-

اا ..... نامول ، كنيون اورالقاب شي سيد مفروات كي كيان-

١١....ان راويوں كے ناموں كى بيجان جوائي كتوں كے ساتھ مشہور موسة۔

١١٠٠٠١١١١١١١١١٠١١

الفسسلفوى اغتبارے "الصحاب معددے جوالعجة كمعنى من ہے۔ اس سے المحانی اور المساحب كالفظ بناہے ۔ اس كی جمع اصحاب اور محب آتی ہے اور المحابكا اكثر استعال "امحاب" كمعنى من موتاہے۔

ب سامسط المستاسات المسط المستاسات المام من بى اكرم مل المرابع المام من بى اكرم مل المرابع المام من بى اكرم مل المرابع المام من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرب

معرفت محابه کی ایمیت:

معرفت محاب ببت بداهم باوراس كافاكده بمعظيم باس كفواكديس ي

ایک فائدہ بیہ کے متعل اور مرسل (حدیث) میں امتیاز ہوجا تاہے۔ صحبت معانی کی بہجان کس بات کے ساتھ موتی ہے؟

معبت کی پیچان درج ذیل پانچ امور میں سے کی ایک کے ساتھ ہوتی ہے۔ الف ..... تواتر ..... جس طرح حضرت صدیق اکبر عمر بن خطاب اور باقی عشره مبشره (جن کو جنت کی خوشخبری دی مجئی رضی الله عنبم)

ب....شهرت ....جس طرح منهام بن تغلبه اور عکاشه بن محمن (رضی الدهنها) ج....کسی معانی کاخبردینا (لیعنی کسی دوسر مصحافی کے بارے میں) د....کسی ثفتہ تا بعی کاخبردینا۔

ه ....خوداس صحافی کا بین بارے میں خبر دیناا کروہ عاول موادراس کا دعویٰ ممکن مو۔ (۱)

تمام محابه كرام كى تعديل:

تمام محابہ کرام عدول (بہت عادل ہیں) جا ہے انہوں نے فتوں کا زمانہ پایا
انہیں اس پر قابل اعتاد لوگوں کا اجماع ہے ۔اور ان کی عدالت کا معنی یہ ہے کہ
انہوں نے روایت میں تصدا جموث ہو لئے ہے اجتناب کیا اور اس سلط میں انحواف
نہیں کیا یعنی کوئی ایسا کا منہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی روایت تحول شہو۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب کی روایات مقبول ہیں ہیر اس کے کہ ان کی عدالت

ا ....وواس طرح كرحضور سائل المراح بعدسوسال كزر في سے مسلخ برد المووبعد على فروے مرد ما كرووبعد على فروے من مرس من سحاني موں ) تو دو قبول ديں موكى جيسے رتن بندى في جرت كے چيسوسال بعدد و كى كيا هيفت عى دو كير ماد جال تھا جس طرح امام ذہمى في ان اردام پر ذكر كيا۔ میں بحث کرنے کا تکلف کیا جائے۔ اوران میں سے جوفتوں میں جتلا ہوئے ان کے معاطے کواجتہا و برجمول کیا جائے گا جس پران سب کواجر طے گا کیونکہ ان کے بارے میں مساسل کواجہ تا کے بارے میں مستحسن من رکھا جائے گا کیونکہ محابہ کرام حاملین شریعت تھے اور یہ بہترین زمانے (خیرالقرون) سے تعلق رکھتے تھے۔

### زياده احاديث والصحالي:

چومحابہ کرام سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں جودرج ذیل میں۔

الف ..... بعض الوہری ومنی اللہ عنہ انہوں نے پانچ ہزار تین سوچوہتر (۱۹۲۲) احادیث روایت کیں اوران سے تین سوسے زاکدراویوں نے احادیث روایت کی ہیں۔

ب....حضرت ابن عمر رضی الله عنها.....آپ نے دوہزار جو سوتمیں (۲۲۳۰)امادعث روایت کی ہیں۔

ج....جعرت الس بن ما لک رضی الله عنه ..... آپ نے دو ہزار دو صد چمیای (۲۲۸۷) امادیث روایت کی بیں۔

و....ام المؤمنين معترت عا تشرمنی الله عنها .....آب نے دو ہزار دوسو دس (۲۲۱۰)احاد بے روایت کی ہیں۔

ہ۔۔۔۔عثرت این عہاس رضی اللہ عنہا۔۔۔۔آپ سے ایک ہزار جد سوساٹھ (۱۲۲۰)امادیث مردی ہیں۔

و....حرت جايرين ميداللدوش اللدعند ..... آب سے ايك بزار بانج سوچاليس

(۱۵۴۰)احادیث روایت کی فی میں۔

جن صحابه کرام کے قناوی زیادہ ہیں:

ب سے زیادہ فاوی جس محالی سے مروی ہیں وہ حضرت ابن عماس منی اللہ عنها بی چربوے بوے علاء کرام محابہ سے مروی بین اوروہ چھ بیں جس طرح حضرت مسروق رحمه اللدفي فرمايا:

محابهكرام كاعلم جومحابهكرام برختم موتاب وحضرت عمرفاروق وحضرت على بنابي طالب بمعفرت الي بن كعب بمصرت زيد بن ثابت بمعفرت الودرداء بمعفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهم - بحران جه كاعلم معنرت على المرتعني واور معترت عبدالله بن مسعود رمنی الله منهم تک پہنچتا ہے۔

عبادله كون بي؟

اصل بين عبادله مع مرادوه محابه كرام بين جنكانام عبدالله باوربي تقريبا تمن معانی بیں لیکن یہاں ان سے جارمحابہ کرام مراد بیں ان بی سے برایک کا نام عبداللہ

ا....عبدالله بن عمر

م.... مبداللہ بن عروبن عاص (رمنی العنہم) ان کی خصوصیت ریے کہ بیان علاو صحابہ کرام میں سے ہیں جن کی وقات تاخیر

ے ہوئی حتی کہ لوگ ان کے علم کے عتاج ہوئے ہیں بیان کی فضیلت اور شہرت کا سبب ہے جب رہی فضیلت اور شہرت کا سبب ہے جب رہی فوی پڑتنق ہوجا کیں تو کہا جاتا ہے بیمباولہ (رمنی اللہ عنہم) کا قول ہے۔

### محابه كرام كى تعداد:

معابرام کی تعداد کے والے سے کوئی دقیق (مجرا) شارئیں ہے کین اہل علم کے کچھاقوال ہیں جن سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد ایک لا کھ سے زیادہ ہے ان اقوال ہیں ہے مشہور ترین قول ابوزر عدرازی کا قول ہے اور رسول اکرم سلی ایک کی وفات کے وقت ایک لا کھ چودہ ہزارا بسے محابہ کرام موجود تھے جنہوں نے رسول اکرم ملی ایک کی میں اور سنے کا فیض حاصل کیا۔ (۱) میں اور سنے کا فیض حاصل کیا۔ (۱)

### ان كے طبقات كى تعداد:

صحابہ کرام کے طبقات کی تعداد میں اختلاف ہے بعض معرات نے سبقت اسلام یا
سبقت ہجرت یا بڑے بڑے معرکوں میں شرکت کے اعتبار سے تقییم کی ہے اور بعض نے
کسی اور اعتبار سے تقییم فرمائی لہذا ہرا یک نے اپنے اپنے اجتماد سے طبقات بنائے ہیں۔
اسسائی سعد نے پانچ طبقات میں تقییم کیا۔
اسسانام حاکم نے ہار وطبقات بنائے۔

# محابهرام مس فعنل كون؟

محابه كرام دخى التدعنهم عن مطلقا المنل حعرت ابوبكر مديق بجر حعرت عمر

|       | المستحدد المستحد المستحدد |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170/F | (ا)التو عب كالدريب.                                                                                                 |

فاروق (رضی الله عنها) ہیں اور اس پر الل سنت کا اجماع ہے اور جمہور الل سنت کے ا نزدیک ان کے بعد حضرت عثمان غی اور پھر حضرت علی الرتفنی رضی الله عنهما ہیں۔ اس کے بعد تمام عشرہ مجرالل بدر پھرالل اُحداور پھر بیت الرضوان والے صحابہ کرام (رضی الله عنهم) ہیں۔

سب سے بہلے اسلام لانے والے:

الف......آ زادمردول على حضرت ابو بمرصد بيق رضى الله عنه ب...... بحول على حضرت ابو بمرصد بيق رضى الله عنه ب..... بحول على حضرت على بن ابى طالب رضى الله عنه رج ...... خوا تنين عيس ام المؤمنيين حضرت خد يجة الكمر كى رضى الله عنه (۱) د ...... زادكرده غلامول عي حضرت بلال بن د باح رضى الله عنه (۱)

سب سے تر میں فوت ہونے والے صحافی:

سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحافی حضرت ابواطفیل بن واثلہ لیٹی رضی اللہ عنہ ہیں آپ وہ اھیں مکہ کرمہ میں فوت ہوئے بعض نے کہا کہ اس کے بعد فوت ہوئے بعض نے کہا کہ اس کے بعد فوت ہوئے بھران میں سے سب سے آخر میں حضرت انس بن مالک دمنی اللہ عنہ تر انوے ہوئے بھران میں سے سب سے آخر میں حضرت انس بن مالک دمنی اللہ عنہ تر انوے (۹۳) سال کی عمر میں بھر و میں فوت ہوئے۔

محابہ کرام کے بارے میں مشہور ترین کتب:

الغد....الاصابه في تعييز الصحابه .... بيما فظائن جرعسقلاتي رحماللدكي

کتاب ہے۔

(۱) .....کما جا تا ہے کہ قلاموں عی سب سے بہلے حضرت زید بن حار شرض الله عندا عال لائے۔ ۱۲ براروی

ب....اس الغاية في معرفة الصحاية ....على بن محرج رى جوابن الميرك بالمساية من معرفة العسماية ....على بن محرج رى جوابن الميرك تام ميم معرود بين وكل كتاب م-

ح....الاستيعاب في اسماء الاصحاب .....نيابن عبدالبرك تصنيف --

## تابعین کی معرفت:

تابعی کی تعریف الف الف الف کا تابعی یا تابعی یا تابعی یا تابع کی تعریف الف کی جمع ہوا۔
جمع ہاور تابع و تبیع کی تعریف سے اسم فاعل ہے بینی اس کے پیچے چلا۔
ب سامطلا گا ۔ جم فض نے حالت اسلام میں کی صحابی سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی فوت ہوا وہ تابعی ہے بعض نے کہا تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی کی صحابی کی صحابی کی صحابی کی صحابی کی صحبت افتایا رکی۔

اس بهجان کے قوائد:

اس كافائده بيب كه حديث مرسل اورمتصل بس المياز موجاتا ب-

#### طبقات تابعين:

ان کے طبقات کی تعداد میں افتال نے ہرعالم نے اپنی پند کے مطابق تعیم کی ہے۔
الف .....امام مسلم نے ان کو تمن طبقات میں تعیم کیا ہے۔
ب .....ابن سعد نے چارطبقات میں تعیم کیا۔
ج .....امام حاکم نے پندرہ طبقات میں تعیم کیا سب سے پہلا طبقہ وہ ہے جس نے مشروم پرایا۔

#### مُخَضرَمون:

خضر مون کا واحد مُخَصِّد م باور مُخَصِّد م و فقص ب جس نے دور جاہیت اور رسول اکرم سلی ایکن آپ کی اور رسول اکرم سلی ایکن آپ کی نانہ دونوں کو پایا اور اسلام بھی قبول کیا لیکن آپ کی زیارت نہیں کی اور سی قول کے مطابق خضر مون تا ابھین میں سے ہیں۔
مضر بین کی تعداد تقریبا ہیں ہے جس طرح امام مسلم نے ان کوشار کیا سی جی بیہ کہ ان کی تعداد اس سے زیادہ ہاں میں حضرت ابوعیان النہدی اور اسود بن بزید نخی (رضی اللہ عنہا) شامل ہیں۔

#### سات فعنهاء:

ا.....حضرت سعید بن مسبتب ۲۰۰۰۰۰۰ قاسم بن محمد ۲۰۰۰۰۰۰ عروه بن زبیر -۱۰۰۰۰۰ خارجه بن زبد ۵۰۰۰۰۰ بوسلمه بن عبدالرحمٰن ۲۰۰۰۰۰ عبیدالله بن عبدالله بن عنب ۵۰۰۰۰ ورسلیمان بن بیار (رحمهم الله) (۱)

# تابعين ميں سے افضل:

ان میں سے افضل کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور مشہور بیہ کہ ان میں سے افضل کے بارے میں کئی اقوال ہیں اور مشہور بی کہ ان میں سے افضل حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ ہیں .....ابوعبداللہ محمد بن خفیف شیرازی نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱).....حدرت ابن مبارک رحمدالله في ايوسلم كي مكدسالم بن عبدالله بن عمر كاذكركيا اورا بوالزناون ان وونول (سالم اورا بوسلم) كي مكد بن عبدالرحن كوركها بهر ماشيد كتاب بذا)

۔ الف۔....المل مدینہ کہتے ہیں کہ سب سے افعنل تابعی حضرت سعید بن مسیب جمہ اللہ ہیں۔

ب....الل كوفه كهتي بين كه معفرت اولين قرني رحمه الله بين - ج .....الل بعره كهتي بين كه معفرت حسن بعرى رحمه الله بين - حسن بعرى رحمه الله بين كه معفرت حسن بعرى رحمه الله بين - تاميات مين معافضل:

صرت الويكرين الي داؤوفر ماتے ين:

تاہیات کی سروار حضرت عصد بنت سیرین اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہیں اور ان ووٹوں کے بعد حضرت ام درواء ہیں (جمین اللہ)(ا)

تابعین کے بارے میں مشہورترین تصنیف:

"معدفة التسابعين" تامي كتاب هي جوابومسطرف بن فطيس اندى كي تعنيف هـــــــ(۲)

# بمائيوں اور بہنوں كى بيجان:

تسمید سیسلم بعلم بعلا وحدیث کے معارف میں سے ایک ہے انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور اس میں الگ تعنیف کی اور یہ ہر طبقہ کے راویوں میں سے ہما تیوں اور بہوں کی پہچان ہے اس نوع کے لئے الگ بحث اور تعنیف اس بات پر دلالت ہے کہ محدثین نے راویوں کے بارے میں کس قدر اہتمام کیا ہے نیز بیلم ان کے نسب

<sup>(</sup>۱) ..... بدام درداه ، ام درداه مغری بی ان کانام مجمد به محمد بحی کها کمیا به بدا بودرداه کی زوجه بی ادرام درداه کری محمد بحی کها کمیا به بدا بودرداه کی زوجه بی ادرام درداه کری محمد بی کمری محمد بی این درداه کی زوجه بی ان کانام خره بهادرده محابه بی (۲) .....رسال المعظر فه ص: ۵۰۱

اور بہن بھائیوں کی بیجان پردلالت کرتاہے اور اس کے علاوہ امور بھی ہیں جوآنے والی اقسام میں بیان ہوں سے۔

# اس علم کے فوائد:

جیے عبداللہ بن دینار اور عمرو بن دینار ہیں۔ توجس مخص کوملم ہیں وہ ان دونوں کو کی اللہ بن دینار اور عمرو بن دینار ہیں۔ توجس مخص کوملم ہیں اگر چددونوں کو ایک دوسرے کا بھائی خیال کرتا ہے حالا تکہ بیدونوں بھائی ہیں اگر چددونوں کے باپ کانام ایک جیسا ہے۔

### مثالين:

الف ..... من ایر کرام میں دو ہمائیوں کی مثال حضرت عمر اور حضرت زید جودونوں خطاب کے بیٹے ہیں۔

ب....معابہ کرام میں تین کی مثال معنرت علی ،معنرت جعفراور عقبل بیر تینوں ابوطالب کے بیٹے ہیں۔

جسے تاہین میں جاری مثال .....سیل عبداللہ محداور مسائے بیرجاروں ابومالے کے جاروں ابومالے کے بیرجاروں ابومالے کے بیرجاروں ابومالے کے بیرج ہیں۔

و ..... تنع تا بعين من يا في كل مثال .... سفيان وآوم وعمران ومحد واراجيم بيسب

عینہ کے بیٹے ہیں۔

ه المعید، طعید میں چوکی مثال ..... جمد ، انس بھی ،معید ، طعید ، معید ، طعید ، کریمہ ، بیرسب سیرین کی اولا و ہیں۔

و.....عاب كرام مين سات كى مثال .....نعمان معقل عقبل سويد ، سنان عبد الرحمن اورعبد الله ميم من كم مين الله مين الله ميم من الله مين الله مي

بیرمات حفرات مب کے مب محابہ کرام ہیں اور مہاجر ہیں ان کے اس اعزاز میں کوئی دوسراشر یک نہیں یعنی محابہ کرام میں ان کے علاوہ کوئی سات بھائی محابہ نہیں ہیں۔

بص صرات نے کہا ہے کہ بیسب فردہ خدق میں شریک ہوئے۔

اس علم مس مشهورترين تعنيفات:

الف..... كتف الاعود .... الأمام ف بن طيس الألى كالمنيف -- الف..... كتف الاعود .... الاعود .... الوالع السماح كالمنيف -- (١)

متغق اورمفترق كي معرفت

الف سے معدیف سے انوی انتہارے العق ، افظ انفاق سے اسم فاعل ہے اور مفتر ق، افظ انفاق سے اسم فاعل ہے اور مفتر ق، افظ افتر اللہ سے اسم فاعل ہے اور بیا تفاق کی ضد ہے۔

ب سے اصطلاح اسے راویوں کے نام اور ان کے بایون کے اوپر تک نام خط اور

<sup>(</sup>۱) ..... چرا فی منانے کے لک کی وجہ ہے ان کومرائ کیا جاتا ہے مان کے آیا کا جداد یس سے پیجدلوک بیس کرتے سے بیران کی اور سے بیران کی ایس کے بیران کی ایس کے بیران کا دی اور سے بیران کا دی اور مسلم نے اواد یدروایت کی بین ۱۳۱۳ ہے میں ان کا دصال ہوا۔ ( حاشیہ وکف)

الفاظ میں ایک جیسے ہوں اور ان کی مخصیتیں مختلف ہوں۔ اس سے ہے کہ ان کے نام اور کنتیں ایک جیسی ہوں یا ان کے نام اور نسبتیں متنق ہووغیرہ وغیرہ (ا) مال

مثالين:

الف .....ظیل بن احمد ..... چدافراد بیں جواس نام میں مشترک بیں ان میں سے پہلے شخسیبور ہیں۔

ب ....احمد بن جعفر بن حمدان .....ایک بی زمانے میں اس تام کے جارافراد ہوئے ہیں۔

ج ....عربن خطاب .... نام کے چدمعرات ہیں۔

اس علم كا فائده اورا بميت:

اس منم کی معرفت بہت اہم ہے لاعلی کی وجہ سے بہت سے اکا برعلاء کے قدم میں سے اور اس کے قدائد میں سے بیائدے ہیں۔

الف .....ایک نام میں مشترک جماعت کوایک خیال نہیں کہاجاسکا اور یہ مہل کے برکس ہے جس کے بارے میں ڈر موتا ہے کہ ایک کودو مجھ لیاجائے۔(۲)

برکس ہے جس کے بارے میں ڈر موتا ہے کہ ایک کودو مجھ لیاجائے۔(۲)

برکس ہیں مشترک افراد کے درمیان اخیاز کرنا کیونکہ بعض اوقات ان جس سے ایک تقداور دوسراضعیف ہوتا ہے ہیں میں کوضعیف یااس کے برکس قرار دیاجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱).....اکرمرف نام ایک چیے بول قواس میں افتال (مفالد) بہت کم بوتا ہے اور تعریف قالب کی بنیاد کی بوتی ہے جو افتال کی بنیاد کی بوتی ہے۔ ہوا تاکال کی بنیاد ہے۔ ہوا دکال کی بنیاد ہے۔ اور اے معاولات میں قرکر کیا جائے گا جو بمل کے ذیادہ قریب ہے۔ (۲)..... شرح نوید الفکر میں ۱۸

### اس كولاناكب اجماسمجماجاتاب؟

جب ایک نام میں دوراوی یازیادہ مشترک ہوں اور وہ ایک بی زمانے میں ہوں اور بھن شیوخ حدیث میں یا شام کردوں میں مشترک ہوں تواس کی مثال بیان کرنا اچھا اور بعض شیوخ حدیث میں یا شام کردوں میں مشترک ہوں تواس کی مثال بیان کرنا اچھا ہے ۔اوراگر وہ ایسے مختلف راویوں میں ہوں جن میں دوری ہوتوان کے ناموں میں کوئی اشکال نہیں ہوتا۔

# اس علم کے بارے میں تصانیف:

الف .....کتاب"السنسف والسفترق" بیخطیب بغدادی کاب ہے۔ جونہایت محدواورجامع ہے۔

ب سسکتاب الانساب المتفقه بیمافظ محدن طابر (م ٥٠٥ه) کی کتاب بسیمتن کی ایک مین مین کتاب بیمافظ مین کا بر مین کا ب به جوشن کی ایک خاص اوع پر مشتل به ر

### موتكف اورمخلف:

تعریف سالف سد نفت مین موتلف، اکتلاف سے اسم فاعل ہے اوراس کا معنی جع مونا اور ملاقات کرنا ہے اور رید " نفرة" کی ضد ہے اور مختلف ، اختلاف سے اسم قاعل ہے واقعات کرنا ہے۔ اسم قاعل ہے جوا تفاق کی ضد ہے۔

ب سامطلائی سام اورالقاب یا تنیس اورانساب، عطیس متنق اور القاب یا تنیس اورانساب، عطیس متنق اور القاطیس مختلف بول اور دنیک اور مختلف بها جاتا ہے۔

مثالین

ملام اورسلام پہلانام لام کی تخفیف اور دومراتشد بدلام کے ساتھ ہے۔

طلاحات حديث ترجمه تيسير مصطلحات الع ب .....م شور اور مسؤر- بهاميم كرسين كيسكون اورواو غير مشدد كے ساتھاوردوسرے میں میم پرضمہین پرفتح اور واومشدوہے۔ ج ....الهزّ ازاورالهزّ اد ..... بهلے كة خريس زاء باوردوس كة خريس و.....الشورى ....اود التوزى .... بهلانا ماورزاء كماتهاوردومرا تا ماورزاء کے ساتھ ہے۔ كياس كے لتے كوئى ضابطہ ہے؟ الف .....ا كثر من كوئى ضابط بين كيونكه بيربت ميلي بوت بين ال كويادكرك محفوظ كياجا تا باور برنام كوالك بإدكياجا تاب-ب ....بعض کے خابطہ ہے اور اس کی دو تمیں ہیں: ا....ووجس کے لئے کسی خاص کتاب یا خاص کتب کی نسبت سے مشالط ہے مثلاً ہم کہیں کہ جو میجین اور موطا ئین میں 'بیار' واقع ہواہے اسے یا واور مین کے ساتھ رد ماجائے گاسوائے محدین 'بٹار' کے بیا اور شین کے ساتھ ہے۔ ۲....ووس کے لئے عمومی مشابطہ ہے یعنی میں ایک تماب یا چندخاص کتب کی طرف نبست نبیں ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ یا بی کے علاوہ تمام 'مسلام' لام کی تشدید کے ساتھ ہیں پھرہم ان یانچ کا ذکر کریں۔ اس علم كا فاكده اورا بميت: وعلم اساء الرجال على اس وع كى ايميت وياده عند كيونكد معزيت على بمن مديى

فرماتے ہیں:

سب بزیادہ تھیف (تبدیلی اور تلطی) ناموں میں واقع ہوتی ہے کیونکہ بدوہ چیز ہوتی ہے کیونکہ بدوہ چیز ہوتی ہے جس میں تیاس کا دخل نہیں ہے اور نداس سے پہلے اور بعد کوئی چیز ہوتی ہے جواس پردلالت کرے۔(۱)
اس کا فائدہ یہ ہے کہ آ دمی تلطی میں پڑنے سے نی جا تا ہے۔

اس مسمشهورترين تقنيفات:

# متثابه كامعرفت

الف .....تعریف .....بنوی اعتبار سے بید"التشائه "سے اسم فاعل ہے اور یہاں مقطابہ سے مراد مملئ ہوتا) ای سے کہا جا تا ہے کہ بیتر آن مسلمتی واضح نہوں

بابوں کے مامنعوں میں مختف ہوں میں اور الفاظ میں متنق ہوں اور ان کے بابوں کے تام محط اور الفاظ میں متنق ہوں اور ان کے بابوں میں محتف ہوں مط میں بیس باس کے برکس ہو۔

مثالين:

القـــــمعيدين عقيل ....عين يرضمه عاور معيد بن عقيل عين يرفح

(آ)....نغة القر ص: ۱۸

ہے یہاں راویوں کے نام ایک جیسے (لین محمد) ہیں اوران کے بایوں کے نام مختلف ہیں۔

ب....شرك بن النعمان اور سريح بن النعمان، راويول كنام فتكف بين النعمان، راويول كنام فتكف بين اور بايون كرماته ومراسين كرماته و

اس کافائدہ راویوں کے نام یادر کھنے اور ان کو یو لنے میں التہاس (خلط ملط) نہ ہونے بھیف (غلطی) اور وہم میں نہ پڑنے کی صورت میں کا ہر موتا ہے۔ ہونے بھیف (غلطی) اور وہم میں نہ پڑنے کی صورت میں کا ہر موتا ہے۔

منشابه كي محداورانواع:

یہاں تشابہ کی کھواورانواع بیں ان بیں سے اہم کاذکرکرتا ہوں۔ الفی .....زاوی اوراس کے باپ کے تام بیں ایک یا دوحرفوں کے طلاوہ انفاق ہو۔ جسے محمد بن حنین اور محمد بن جمهد۔

ب....راوی کے نام اوراس کے باپ کے نام میں محط اور الفاظ میں اتفاق ہو لیکن تقذیم وتا خیر کے اعتبار سے اختلاف ہو۔

ا .....ونول نامول می کمل نفذیم دتاخیر جیسے اسود بن پزیداور پزید بن اسود۔ اسرونوں ناموں میں تفزیم دتاخیر جیسے ابوب بن ستا راور ابوب ابن بیار

اس مین مشهورترین تصنیفات:

الق..... تسلميص البعثانيه في الرسم وحماية مأاشكل منه عن يوادد التصميف والوهم "..... خليب يتمادي كي هيف سي- ب ..... " تالی التلخیعی " ..... بیمی خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ اور بیری کتاب کی بحیل یا حاشیہ ہے بیدوونوں عمرہ کتابیں ہیں اس باب میں ان کی مثل کتب تصنیف نہیں ہوئیں۔

# مُهمَل کی معرفت

الف ..... انفی اعتبارے یہ "الا هسال " اسے اسم مضول ہے لینی چھوڑ دینا کو یا راوی نے نام کواس طرح چھوڑ دیا کہ اس کے غیر سے اس کی تمیز نہیں ہوسکتی۔

راوی نے نام کواس طرح چھوڑ دیا کہ اس کے غیر سے اس کی تمیز نہیں ہوسکتی۔

ب سام صطلاحًا ..... راوی ایسے دوآ دیموں سے روایت کرے جن کے صرف نام ایک جیسے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اور دونوں کی نام ایک جیسے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اور دونوں کی خصوصیت کومتاز نہیں کیا۔

# احمال کا نقصان کب ہوتا ہے؟

اگران میں سے ایک ثقداور دوسراضعیف ہو (تو نقصان ہوتا ہے) کیونکہ ہم نہیں جائے گئے۔ ہم نہیں جائے کہ پہال مروی عندکون ہے بعض اوقات ان میں سے ضعیف راوی ہوتا ہے کہاں حدیث ضعیف ہوجاتی ہے۔ کہاں حدیث ضعیف ہوجاتی ہے۔

اگردونوں تقد ہوں تواحال کی وجہ سے صحت و حدیث میں کوئی فرق نہیں پروتا کیونکہان میں سے جو بھی مروی عنہ ہو حدیث سے جو ہوگی۔

#### مثال:

الفسسجب دونول تغدمول سام بخاری رحمدالله فرده اسدوایت کرتے ہیں۔ کی جن کی نبست بیان دیں کا اوروہ این وہب سے روایت کرتے ہیں۔

اب بیریا تواحمہ بن ممالح بیں یا احمہ بن عیسی ، اور دونوں تقد بیں۔ ب ..... جب ان میں سے ایک تقد اور دومرا ضعیف ہو ہسلیمان بن واؤد اورسلیمان بن داؤد۔ اگر دہ خولانی بین تو تقد بیں اور اگر بمامی بین توضعیف بیں۔

مهمل اور مهم میں فرق

ان دونوں میں فرق ہے ہے کہ مہل میں نام ذکر کیاجا تاہے اوراس کی تعیین میں التہاس ہوتا ہے اور مہم میں نام ذکر نہیں کیاجا تا۔

اس میں مشہورترین تصنیف:

"المُكْمِل في بيان المهمل "بيكمّاب خطيب بغدادي كي تعنيف -

# مبهات کی معرفت:

سے ریف .....الفی ....الغوی اعتبار ہے مہمات دمہم "کی جمع ہے اور ہے
"الا بہام" ہے اسم مفعول ہے جوالیناح (واضح کرنا) کی ضد ہے۔
بالا بہام" سے اسم مفعول ہے جوالیناح (واضح کرنا) کی ضد ہے۔
بالا بہام" سے اسمطلاحًا .....ووراوی یا جس کاروایت سے کوئی بھی تعلق ہومتن یا سند

میں اس کے نام کوہم چھوڑ نا (وضاحت بندکرنا)

اس كى بحث كے فوائد:

الف.....اگرابهام سند میں بوتواس صورت میں اس بحث کافائدہ یہ ہے کہ راوی کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ وہ تقدیم یاضعیف تا کہ صدیث پرصحت یاضعف کا تھم لگایا جائے۔

ب....ا كرابهام منن من موتواس كے بہت فائدے بيل سب سے زياده واضح

فائدہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ یا سائل کی پہچان حاصل ہوتی ہے حتی کہ اگر حدیث میں اس کی منقبت ہوتو ہم اس کی فضیلت کوجان لیتے ہیں اور اگر اس کے برعس ہوتو اس کی پہچان سے دوسرے افضل صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی سے بچا

# مبہم ) بیجان کیے ہو؟

م بم کی پیچان دویش سے ایک بات کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ ۔۔۔۔۔دوسری بعض روایات میں اس کا نام ذکر کیا گیا ہو۔ سب ،۔۔۔میرت نگار واضح الفاظ (نص) کے فید لیے اس کی ذات کی وضاحت کریں۔۔

# س کی انسام:

زیادہ ابہام یا کم ابہام کے اعتبار ہے مبہم کی جارا قسام ہیں میں اس سے ابتداء کرتا ہوں جس میں ابہام زیادہ شدید ہے۔

الف .....مرد مو ما عورت ..... جیسے معزرت ابن عباس رضی الدعنما کی حدیث میں ہے "ان دجلا قبال یہ نوسول الله الحدی کل عام " یارسول اللہ کیا جم سمال فرض ہے۔ (۱)

توبیه دیدل هخض ) حضرت اقرع بن حابس رضی الله عند بین ۔ ب ..... بیٹا یا بیٹی ....اس کے ساتھ بھائی اور بہن بھی کمخی بین اسی طرح بعتیجا

(۱) ....نن ابن ابد باب فرض الحج ص: ١٠٠ (كل عام ك مكر في كل عام ب)

اور بھانجا بہتی اور بھانجی بھی شامل ہیں جس طرح حضرت ام عطیدرضی اللہ عنہا کی صدیث رسول اکرم ملے ہی شامل ہیں جس طرح حضرت ام عطیدرضی اللہ عنہا کی صدیث رسول اکرم ملے ہی مساحبر اوی کو پانی اور بیری کے چوں کے ساتھ عسل دینے والی حدیث ہے۔ (۲) اور آپ کی وہ صاحبر اوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔

ج.... پہا اور پھو پھی ....اس میں ماموں ، خالہ پہا اور پھو پھی کابیٹا یں نیز ماموں اور خالہ کا بیٹا اور بی بھی شامل ہیں جس طرح حضرت رافع بن خدر کا رضی اللہ عنہ کی ایٹ اور بیٹی بھی شامل ہیں جس طرح حضرت رافع بن خدر کا رضی اللہ عنہ کی اینے بچا ہے روایت ہے جو مخابرہ (مزارعت) سے منع کے بارے میں ہے ان کا نام ظہیر بن رافع ہے اور جیسے حضرت جا بر رضی اللہ عنہ کی پھو پھی کی روایت جو اُحد کی نام خالمہ بنت عمرورضی اللہ کے دن اینے والد کی شہادت پر روکی تھیں ان کی پھو پھی کا نام فاطمہ بنت عمرورضی اللہ کے دن اینے والد کی شہادت پر روکی تھیں ان کی پھو پھی کا نام فاطمہ بنت عمرورضی اللہ

، ، و....خاونداور بیوی .....جس طرح حضرت سبیعه کے خاوند کی وفات سے متعلق

صیح بخاری وسلم کی حدیث ہے۔

ان کے خاوند کا نام سعد بن خولہ ہے .....اورجس طرح حضرت عبدالرحمان بن رہے خاوند کا نام سعد بن خولہ ہے .....اورجس طرح حضرت عبدالرحمان بن ان کے خاصرت رفاعہ قرطی کے نکاح میں تھیں اور انہوں نے ان کوطلاق دے دی ان کا نام تمیمہ بنت وہب تھا۔

مبهات متعلق مشهورتزين تقنيفات:

اس لوع سے متعلق متعدوعلاء نے کما بیل کھی ہیں ان بیل عبدالخی بن سعید،
اس لوع سے متعلق متعدوعلاء نے کما بیل کھی ہیں ان بیل عبدالحق بن سعید،
خطیب بغدادی اورامام نووی (رحم اللہ) شامل ہیں سب سے زیادہ خوبصورت
خطیب بغدادی اورامام نووی (رحم اللہ) شامل ہیں سب سے زیادہ خوبصورت
(۱) .....عمل مع ماشرلودی مدین ۱۳۹۹ مطبور مکتبدالفوالی دعق

اورجامع كتاب ولى الدين عراقى كي تعنيف" السست فاد من مبهمات الستن والاسناد "--

# و حدان کی معرفت:

الف .....تعریف .... النحی اعتبار سے وحدان واؤکے ضمہ کے ساتھ واحد کی جمع ہے۔
ب اصطلاح اسے وہ راوی جن میں سے ہرایب سے مرف ایک راوی نے روایت کی (وہ وہ دان کہلاتے ہیں)

#### اسكافانده:

اس مبہم کافائدہ ہیہ ہے کہ جو مجبول العین ہے اس کی معرفت حاصل ہوجاتی ہے اورا کراس کی روایت سمجے نہ ہوتو اسے رق کیا جاسکتا ہے۔

#### مثالين:

الف .....محابہ کرام میں ہے .....حضرت عروہ بن مفرس رضی اللہ عنہ ان ہے مرف صغرت فعی روایت کرتے ہیں۔اور حضرت میتب بن حزن رضی اللہ عنہ ان مرف صغرت میتب بن حزن رضی اللہ عنہ ان سے ان کے صاحبز اور حضرت سعید (بن سیب) کے علاوہ کی نے حدیث روایت مہیں گی۔

ب.....تابعین میں ہے .....حضرت ابوالعشر اور حمدانلد سے حضرت جمادین سلمہ کے علاوہ کسی نے حدیث روایت نہیں گی۔

كيا شخين نے الى محين من وحدان سے روايات لى بير؟

الف .....حضرت عاكم في المدخل من ذكركيا كشيخين (حضرت امام بخارى

اورامام سلم حجماالله) نے اس متم کی کوئی روایت جیس لی۔

بسسائین جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ مجین میں وحدان محابہ کرام ہے بہت

سی احادیث مروی بین ان میں سے درج ویل بین۔

ا.....حضرت میتب رمنی الله عنه کی حدیث جوابوطالب کی وفات کے بارے میں ہےاہے شیخین نے تقل کیا۔ میں ہےاہے شیخین نے تقل کیا۔

۲....دهنرت قیس بن حازم کی حدیث وه مرداس بن مکمی سے روایت کرتے ہیں کہ صالحین لوگ آیک آیک کرکے چلے جائیں مے .....دهنرت مرداس سے حضرت وقیس کے مسابح کا ایک ایک کرکے چلے جائیں کی اور اس حدیث کا امام بخاری نے ذکر قیس کے علاوہ کسی نے حدیث روایت ہیں کی اور اس حدیث کا امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔

### اس سلسلے میں مشہورترین تقنیفات:

المام سلم رحمهاللكى تصنيف"العنفودات والوُحدان، ---

ان راوبوں کی معرفت جن کاذکران کے ناموں یا مختلف صفات کے

#### ساتھ ہوا:

تعریف ..... بیده راوی ہے جس کا دمف نام یا القاب یا مختف عنوں کے ساتھ بیان کیا گیا۔خواہ وہ ایک آ دمی کی طرف سے ہویا ایک جماعت کی طرف سے۔

#### اس کی مثال:

محد بن سائب کلبی کا نام بعض نے ابوالنصر بیان کیا بعض نے حماد بن سائب اور بعض نی ابوسعیدذکر کیا۔

اس علم كفوائد:

الف....اس علم کافائدہ ہے کہ ایک مخص کے ناموں میں التباس نہ ہواور ہیر خیال نہ کرنا کہ بیمت عدد لوگ ہیں۔

ب....شيوخ كى تدليس كاكشف وبيان (جامل موتاب)

خطیب کا سین شیوخ کے بارے میں اس بات کو کثرت سے استعال کرنا:

خطیب بغدادی ای کتب میں مثلا ابوالقاسم از هری عبیداللدابن ابوالفتح فاری ، عبیداللد بن احمد بن عثمان میرفی سے روایت کرتے ہیں اور میا یک ہی خص ہیں۔

اس سلسلے عمل مشہورترین تصنیفات:

الف .....ابیناح الاشکال ..... حافظ عبدالغی بن سعیدی تصنیف ہے۔
ب.... موضع او ہام الجمع والنفر بق ..... خطیب بغدادی کی کتاب ہے۔
تاموں ، کنتیوں اور القاب سے مفردات کی پیجان

مفردات سےمراد:

محابہ کرام میں سے کسی محافی باعام راوبوں میں سے کسی راوی باعلاء میں سے کسی ایک کانام میں سے کوئی ایک ایک کانام باکنیت بالقب ایہا ہوجس میں دوسرے راوبوں باعلاء میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ شریک نہو ۔ تو بیمفرد ہے اور عام طور پر بیمفردات نا درنام ہوتے ہیں جن کا تلفظ مشکل ہوتا ہے۔

فائده سساان مغرد اورنادر نامول می تقیف اور تحریف میں پڑنے سے

پخاہ۔

مثاليس

(۱).....انام:

الف.....محابهرام میں سے ....احسد بن عیمیان پروذن سفیان یا عُلیان اور سَنْدَدُ بروز جعفر-

۲....غیرمحابهرام سے.....اقسط بن عبدو اورنظریب ابن نقیربن سُمید--

ب....كنيتين:

ا....بسی برام میں سے ....ابوالحمراء ..... بدرسول اکرم منظی ایم کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کا نام ہلال بن حارث ہے۔

٢ .....غيرمحابهرام يه ....ابوالعبيدكين،الكانام معاويها بن مبره --

ج ....القاب:

ا ..... صحاب كرام مين سے .... سفينه .... بيرسول اكرم ما في اليام كي آزاد كرده غلام

بیں ان کا نام مہران ہے۔

٢ .....ما برام كيرسه .... مندل ان كانام عروبن على الغزى الكوفى --

اس مین مشہورتزین تصنیفات:

اس نوع میں الگ تصنیف کرنے والے احمد بن بارون بردیجی ہیں ان کی کتاب
کانام 'الاساء المفردو' ہے راو بول کے حالات کے بارے میں لکمی می کتب کے آخر
میں اس سلسلے میں بہت زیادہ معلومات ہیں جسے ابن جمرعسقلانی کی کتاب '' تقریب
التحدیب' ہے۔

# ان راو بول کی پیجان جوائی کنتول سے مشہور ہیں

#### اس بحث سےمراد:

اس بحث سے مرادیہ ہے کہ ان راویوں کے نام تلاش کئے جائیں جوائی کنتوں کے ساتھ مشہور ہیں تی کہ میں ان سب کے غیر مشہور نام معلوم ہوجا کیں۔

#### واكد:

اس بحث کی پیچان کافائدہ میہ ہے کہ کسی ایک فخص کودو آ دی گمان نہ کیا جائے
کیونکہ بعض اوقات اس مخص کاذکر اس کے غیر مشہور نام کے ساتھ ہوتا ہے اور بھی اس
کی کنیت کے ساتھ جس کے ساتھ وہ مشہور ہے لیس جسے اس کی بیجان نہیں ہوتی اس پر
معاملہ مشتبہ ہوجا تا ہے اور وہ اسے دوآ دمی گمان کرتا ہے حالانکہ وہ ایک مخص ہے۔

# اس کے بارے میں تعنیف کاطریقہ

جومسف کتوں کے بارے یں تعنیف کرتاہے وہ اپنی تعنیف میں کنوں کوروف بھی کتوں کوروف بھی کے طریقے پر بابوں میں لاتا ہے۔ پھران لوگوں کے نام ذکر کرتاہے مثل باب بمزہ میں ابوالجش کھے کر ان کا نام ذکر کرتاہے اور باء کے باب میں ابوالبشر کاذکر کرکے ان کا نام ذکر کرتا ہے ای طرح کرتا رہتا ہے۔

# كنيون والول كي اقسام اورمثالين:

الف.....جس کانام اورکنیت ایک ہی ہواس کے علاوہ نام نہ ہوجس طرح ابوبلال اشعری....ان کانام اورکنیت ایک ہی ہے۔ بسیب بین بسیر کرد ایواناس رضی الله عند محالی الله عند محالی کا کوئی نام محلی بین بسیر محلوم ند موکداس کا کوئی نام محلی ہے یا بین جس طرح ابواناس رضی الله عند محالی ہیں۔

ج....جس کواس کی کنیت کے ساتھ لقب دیا حمیا اور اس کا نام اور کنیت بھی ہو جیے ابور اس کا نام اور کنیت بھی ہو جیے ابور اب یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنه کالقب ہے اور آپ کی کنیت ابوالحن ہے۔ ابوالحن ہے۔

د....جس کی دویازیاده تغییل مول ..... جیسے ابن جریج ان کی کنیت ابوالولید مجمی ہے اور ابو خالد بھی۔

ه....جس کی کنیت میں اختلاف ہو .....جس طرح حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کہا گیا ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے رہی کہا گیا کہ ابوعبداللہ ہے اور ابوخارجہ مجی کہا عما۔

و ....جس کی کنیت معروف ہولیکن نام میں اختلاف ہو .....جس طرح حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عند آپ کے اسپنے اور والد کے نام میں تین مختلف اقوال ہیں۔سب سے زیادہ مشہور عبد الرحمٰن بن صحر ہے۔

ز .....جس کے نام اور کنیت میں اختلاف ہے .....جس طرح حضرت سفیندرضی اللہ عند کہا گیا ہے کہ الکانام صالح ہے اور بعض نے مہران بتایا اور کنیت ابوعبدالرحمٰن بتائی می اور بیجی کہا گیا کہ آپ کی کنیت ابوالبختری ہے۔

ط .....جس کی کنیت مضہور ہواور تام کی پہنان بھی ہو .....جسے ابوادر لیس خوالانی ، ان کا نام عائذ اللہ ہے۔

ی .....جواید نام میمشهور بواورکنیت معلوم بو ..... جیسے طلحہ بن عبیداللہ بی عبیداللہ بی عبیداللہ بی عبیداللہ بی عبدالرحمٰن بن عوف بحسن بن علی بن ابی طالب (رمنی الله عنهم) ان سب کی کنیت ابومحد

-4

#### مشهورترين تصنيفات:

کنتوں کے بارے میں علماء کرام نے کئی کتب لکھی ہیں ان مصنفین میں علی بن مدینی ،امام سلم اورامام نسائی شامل ہیں۔

اوران مطبوعہ کتب میں سے مشہور ترین کتاب'۔الکنی والاساء'' ہے جو دولا بی ابوبشرمحہ بن احدمتوفی ۱۳۱۰ کے ہے۔

#### القاب كى بيجإن

لغوی تعریف القاب، لقب کی جمع ہاور لقب ہروہ وصف ہے جوکسی کی جمع ہے اور لقب ہروہ وصف ہے جوکسی کی بلندی یا پہتی کی خبرو ہے یا مرح یا خدمت پر دلالت کرے۔

#### اس بحث مصراد:

اس بحث سے مراد میہ ہے کہ محدثین اور حدیث کے راویوں کے القاب کی جمان بین کی جائے تا کہ ان کی معرفت حاصل کر کے ان کو یا در کھا جائے۔

فاكده: ....القاب كى معرفت كدوفا كديس بيل

ا .....تا كرالقاب كونام ندخيال كياجائ اورجس فض كوبعي نام اور لقب سے ذكر

كياجائة اسے دوآ دى نه مجماجائے حالانكه وه ايك مخص ہے۔

بہ بیاد پراس راوی کو بیان حاصل کی جائے جس کی بنیاد پراس راوی کو بیلقب طلا اس وقت اس لقب سے حقیقی مراو کی پہیان ہوجس کا ظاہری معنی اکثر اوقات اس کے مخالف ہوتا ہے۔

اقسام:

القاب كى دوتتميس ہيں۔

ا....وہ لقب جس کے ساتھ تشہیر جائز نہیں اس سے مراد وہ لقب ہے جسے صاحب لقب پیندنہیں کرتا۔

٧....جس كے ساتھ شہير جائز ہے يعنی وہ لقب جسے صاحب لقب پہند كرتا ہے۔

مثالين:

الف .....الضال (بعثکا ہوا) .....معاویہ بن عبدالکریم الضال کالقب ہے ان
کویہ لقب اس لئے ملا کہ بید کہ مکر مہ کے راستے میں بعثک محصے تھے۔
ب .....الضعیف ( کمزور) .....عبداللہ بن محمضعیف کالقب ہے آپ کویہ لقب اس لئے دیا ممیا کہ آپ جسمانی طور پر کمزور تھے، حدیث میں نیس حضرت عبدالذی اس لئے دیا ممیا کہ آپ جسمانی طور پر کمزور تھے، حدیث میں نیس حضرت عبدالذی ابن سعید فرماتے ہیں: دوا یے مخص جو جلیل القدر ہیں لیکن ان کوئیج لقب لے ایک

" ضال" اور دوسرا" منعیف" -

ج .... عند من الفت الل تجاز مين اس كامعنى شوركر في والاسهاور ميم بن جعفر بعرى كالقب ، به جو حفرت شعبه ك شاكر و بين ان كومي لقب وسيخ كاسبب ميد ہے کہ ابن جریج بھرہ میں آئے اورانہوں نے حضرت حسن بھری رحمہ للد سے روایت کروہ حدیث بیان کی اس پرلوگوں نے اٹکارکیااورشورکیااورسب سے زیاوہ شور محمد بن جعفر نے کیا تو آپ نے فرمایا ''اسکت یا غندد'' (اے شورکرنے والے فاموش ہوجا)

ه .....ماعقد (بیلی) .....جمد بن ابراجیم حافظ کالقب بان سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث روایت کی جیں ان کے اس لقب کی وجہ ان کے حافظہ کی جیاری رحمہ اللہ نے احادیث روایت کی جیں ان کے اس لقب کی وجہ ان کے حافظہ کی تیزی اور شدت بندا کرہ ہے۔ (زیادہ یا در کھنا یا تحرار کرنا)

و....مظلدانہ (خوشبور کھنے کی جگہ) ....عبداللہ بن عمراموی کالقب ہے فاری ا میں اس کامعنی کستوری کا دانہ (کھڑا) یا کستوری کا برتن ہے۔

ز ..... م طنین .... ابوجعفر حضری کالقب ہان کو بیلقب اس لئے ملا کہ وہ بچین میں بچوں کے ساتھ بائی میں کھیلتے تھے اور وہ ان کی بیٹے پر کیچرمکل دیتے تو ابولیم نے ان سے کہا یہ معطون لم لا تحضر معلس العلم "اے کیچروالے! تم مجلس علم میں کیوں نیس آتے۔

مشهورترين تقنيفات:

اس موضوع ہے منعلق حقد مین اور متاخرین علماء کی ایک جماعت نے کتابیں کھی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بہتر اور مختفر کتاب حافظ ابن جمر کی تصنیف "نزهة الالهاب" ہے۔

# ان لوگوں کی پہچان جواسے بابوں کے غیر کی طرف منسوب ہیں

### أس بحث يدمراد:

ان لوگوں کی پہچان حاصل کرنا ہے جو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب ہیں جا ہے وہ قریبی ہوں جیسے ہاں یا دادا (کی طرف کوئی منسوب ہو) یا اجنبی ہوجیسے ہیں جا ہے وہ قریبی ہول جیسے ہاں یا دادا (کی طرف کوئی منسوب ہو) یا اجنبی ہوجیسے پر درش کرنے والا ، پھراس کے باپ کی نام کی پہچان حاصل کرنا۔

فاکدہ سندہ وہ متعدد ہونے کا کہ م نہ ہوتا۔

اقسام اورمثاليس:

الف .....جومال كى طرف منسوب بين .....

جس طرح حضرت معاذ ، معة ذ اور عوذ جو حضرت عفراء کے بیٹے ہیں اوران کے والد کا نام مارث ہے۔ اور جیسے بلال بن جمامہ، ان کے باپ کا نام رباح ہے۔ اور جمد بن حنیفہ ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

بن حنیفہ ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

ب .....جو وادی کی طرف منسوب ہیں وہ وادی وورکی ہویا قریب گی۔

جیسے یعلی بن مدید، رید مدید ان کی وادی ہیں ان کے والد امیہ ہیں۔ اور پشیر بن خصاصیہ

یان کے تیسر سے واوا کی مال ہیں ان کے باپ کا نام معبہ ہے ( یعنی بشیر بن معبد )

جیسے ابو عبیدہ بن جو اواکی طرف منسوب ہیں .....

جیسے ابو عبیدہ بن جراح ان کا نام عامر بن عبد اللہ بن جراح ہے، احمد بن حنبل ، یہ اصحر بن عجر بن حضبل ہیں۔

امیر بن مجمد بن حمد بن جراح ان کا نام عامر بن عبد اللہ بن جراح ہے، احمد بن حنبل ، یہ اصحر بن عبد اللہ بن جراح ہیں۔

و..... جوكسبب سے اجنبي كي المرف منسوب مو....

جیسے مقداد بن عمر والکندی ، ان کومقداد بن اسود کہا جاتا ہے کیونکہ بیاسود بن اسود بن عبد بیغوث کی پرورش میں ہتے اور اس نے ان کوئنٹی بنایا تھا۔

مشهورترين تصنيفات

مجھے اس باب میں خاص تعنیف کاعلم نہیں لیکن عام کتب سوائح میں ہر راوی کانسب ذکر کیا ممیاہے خاص طور پرسوائح کی بڑی اور وسیع کتب میں۔

# ان نسبتوں کی پہیان جواینے ظاہر کےخلاف ہیں

تمہید ..... بہت سے ایسے راوی موجود ہیں جوکسی جگہ یا غزوہ یا قبیلہ یاصنعت کی طرف منسوب ہیں کیکن ان نسبتوں سے جومعنی بظاہر ذہن کی طرف اوٹنا ہے وہ مراذئیں ہوتا بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ کسی خاص عارضہ کی وجہ سے جوان کو پیش آیا ان کی طرف منسوب کئے مجھے ہیں جیسے وہ اس جگہ تھہرے یا اس صنعت والول سے ان کا کامیل جول تھا۔

#### اس بحث كافائده:

اس بحث کافائدہ اِس بات کی معرفت حاصل کرنا ہے کہ بینبیں حقیقی نہیں ہیں بلکہ اس محض کو بینبیس حقیقی نہیں ہیں بلکہ اس محض کو بینبیت کسی سبب سے حاصل ہوئی ہے نیز اس عارض اور سبب کی بہیان بھی حاصل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس محض کو رینبیت حاصل ہوتی ہے۔

مثاليس:

الف ....ايومسعود بدري رضي الله عنه .....آب (غزوه)بدر مين حاضر

نہیں ہوئے بلکہ وہاں از ہے پس اس کی طرف منسوب ہو گئے۔

بسسین ید الفقیر سست نقیر نہیں سے بلکہ آپ کی ریڑھ کی ہٹری میں ذخم
آ یا تھا اور ریڑھ کی ہٹری کو' فقار'' کہا جا تا ہے اس لئے آپ کو فقیر کہا گیا۔

ج سند السال المحت بیٹے سے رحت ال موجیوں کے پاس المحت بیٹے سے بلکہ آپ
موجیوں کے پاس المحت بیٹے سے (حداء موجی کو کہتے ہیں)

مشهورترين تصنيفات:

اس سلسلے میں سمعانی کی کتاب "الانساب" ہے۔جس کی تلخیص ابن افیر نے "اللباب فی تھذیب الاسماء" کے نام سے کی ہے۔ اوراس تلخیص کی تلخیص امام "اللباب فی تھذیب الاسماء" کے نام سے کی ہے۔ اوراس تلخیص کی تلخیص امام سیوطی رحمہ اللہ نے کی اوراس کا نام "لُبُ اللُباب" رکھا۔

# راوبوں کی تاریخوں کی معرفت

الف ست مریف نفوی اعتبار ہے تواریخ ، تاریخ کی جمع ہے اور ہے "اڑھ" الف سے بدل کرآ سان کردیا کامصدر ہے اس میں ہمزو کی شہیل کی گئی (بینی اسے الف سے بدل کرآ سان کردیا کامسدر ہے اس میں ہمزو کی شہیل کی گئی (بینی اسے الف سے بدل کرآ سان کردیا کی میں)

ب....اصطلائی...اس وقت کی پیچان کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ولا دت وفات اور دیکر واقعات پر مشتمل حالات محفوظ ہوں۔

يهال كيامراد ي

- و اس فن میں مراد یہ ہے کہ راویوں کی تاریخ پیدائش شیوخ ہے ان کی ساعت اس فن میں مراد یہ ہے کہ راویوں کی تاریخ پیدائش شیوخ سے ان کی ساعت اور بعض شہروں میں ان کی آ مدنیز ان کی وفات کی تاریخیں معلوم ہوجا کیں -

#### اس کی اہمیت اور فائدہ:

یاہم فن ہے حضرت سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب راویوں نے جھوٹ
کااستعال کیا توہم نے ان کے لئے تاریخ کااستعال کیا اوراس کے فوائد ہیں سے یہ
بات بھی ہے کہ سند کے اتصال اورانقطاع کاعلم ہوجا تا ہے ۔ایک جماعت نے
دوسری جماعت سے روایت کا دعویٰ کیا جب تاریخ پرنظر ڈالی تو ظاہر ہوا کہ انہوں نے
روایت کا دعویٰ ان (جن سے روایت کا دعویٰ کیا) کی وفات کے ٹی سال بعد کیا۔

# تاريخ كى مثالين:

الف ..... ہمارے آتا حضرت محمد منظی آبیلی اوراپ کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بھراور حضرت عمر منظی آبیلی اوراپ کے مطابق تریسٹھ سال تھی۔ ابو بھراور حضرت عمر دشی اللہ عنہما کی مبارک عمر بھی قول کے مطابق تریسٹھ سال تھی۔ اسساور نبی اکرم منظی آبیلی نے (مشہور قول کے مطابق) ۱۲ اربیج الاول ااھ بروز سوموار جا بشت کے وقت وصال فرمایا۔

سست حضرت ابوبکر معدیق رضی الله عند نے جمادی الاولی ۱۳ اصدی وفات پائی۔(۱)

سست حضرت عمر فاروق رضی الله عند کا وصال ذو لحجه ۲۲ صیس ہوا۔

سست حضرت عثمان غنی رضی الله عند کی شہادت ذوالحجه ۲۵ صیس ہوئی ،اس وفت آپ کی عمر بیاس (۸۲) سال تنمی بعض نے نوے (۹۰) سال بتائی ہے۔

مسد اور حضرت علی کرم الله وجهد رمضان المبارک، ۲۰ صدیس شہید کئے گئے اس وفت آپ کی عمر تر یسٹھ (۱۲۳) سال تنمی۔

(۱) ....معروف بيه يه كمآب كاوصال ۲۲ جادي ال خرى كوبوا ١٢ ابزاروي

ب....وه معانی جنہوں نے ساٹھ سال دور جاہلیت میں اور ساٹھ سال اسلام مي كزار اور مدين طيبه من ٥٥ هي انتقال فرمايايه بين -ا.....حضرت محكيم بن حزام رضى الله عنه ٢....حضرت حسان بين ثابت رضى اللدعنه ج ....وه ائمه جن کے ( فقهی ) ندا هب کی پیروی کی جاتی ہے۔ ا.....حضرت نعمان بن ثابت (ابوحنیفه) رحمهالله آ ب کی ولادت • ۸ صاور وصال • ۱۵ اصل موار ٢....حضرت ما لك بن الس رضى اللَّدعنه آ ب کی ولادت ۹۳ هاوروصال ۹ کاه هل موا\_ سو.....حضرت محمد بن ادر کیس شافعی رحمه الله آپ كى ولادت ١٥٠ هن الفيس اور وصال ٢٠٠ هيل موار س .... حضرت احمد بن حنبل رحمه الله آ بى كى ولا دىت ١٢١ هاوروصال ٢٢١ هيل موا-..معتركتب حديث كمصنفين: ا.... محدين اساعيل بخاري رحمه الله آب كى ولادت ١٩١٥ هاوروصال ٢٥٢ هش موا-السيمسلم بن حجاج نيشا بوري رحمداللد آ ب کی ولا دت ۲۰۱۳ هیں اور وصال ۲۲۱ هیں ہوا۔

٣....الإداؤد بحتاني رحمه الله

آبيبكى ولا دست ٢٠١١ هش اوروصال ١٤٥٥ هش بوار

العينى ترندى رحمه الله

آب كى ولادت ٢٠٩ه من اورومال ١٤٧٩ه من موار (١)

٥....احد بن شعيب نسائي رحمداللد

آب كى ولا دت ١١٢ هين اوروصال ٢٠٠٧ هين موار

٢ ....ابن ماجه القروي محمد الله

آب كى ولادت ٢٠٠١ هين اورومال ٢٥١٥ هين موار

اسموضوع مصمتعلق مشهورترين كتب:

الف ..... "كتاب الوفيات "بيابن زبير محد بن عبيد الله الربعي محدث ومثن متوقى 124 هك كتاب ب- اوربين (سالول) كاعتبار بمرتب ب- بساك فركور كتاب كاحاشيه كتانى في لكما مجر اكفانى في محر عراتى اوردوس ما كول في الكفافي المراكول في الكفافي المحد

تغدراويول من ساختلاط والدراويول كي بيجان

اختلاط کی تعریف:

الف ..... بغوى اعتبار \_ فسادِ على كواختلاط كيتي بي كهاجا تا بي احتسل

(۱) ...... آپ کی من ولاوت عمی اختلاف ہے اس لئے اکثر مورضین اس کا ذکر نیس کرتے لیکن بعض متاخرین نے وکرکیا کہ آپ اس اس کے اکثر مورضین اس کا ذکر نیس کرتے لیکن بعض متاخرین نے وکرکیا کہ آپ اس معربی میں انہوں نے اپنی اس میں انہوں نے اپنی اس کی جلداول میں دم پراس کا ذکر کیا ہے۔

اصطلاحات حديث ترجمه ليسير مُصطلعاتُ العديث فلان فلاس کی عقل میں فساد (خرابی) ہے۔قاموس میں اس طرح ہے۔ ب.....اصطلاحًا....براپ یا نابیاین یا کتابوں کے جل جانے وغیرہ کی دجہ۔ ہے عقل کاخراب ہوجانا اختلاط ہے۔ مختلطین کی اقسام: الف .....جس كا ختلاط برما ہے كى وجہ ہے ہو....جیسے عطاء بن سائب تعفی ب ..... بینائی جانے کی دجہ سے اختلاط ..... جیسے عبدالرزاق بن جام صنعانی ، ان کے نابیتا ہونے کے بعدان کو تلقین کی جاتی (بتایا جاتا) تووہ اسے تبول کرتے۔ ج .....دیر اسباب کی وجہ سے اختلاط .....جیے کتب کاجل جانا اس کی مثال عبداللد بن تعبيعه مصري بي-مخلط كى روايت كاعكم: الفي ....اس كى جوروايات اختلاط سے پہلے كى بين ان كوقبول كياجائے۔

ب....جوروایات اختلاط کے بعدی ہیں ان کوتول نہ کیاجائے ای طرح اختلاط سے پہلے یابعد کی جن روایات میں فک بوان کو بھی قبول ندکیا جائے۔۔

اس فن كي ايميت اور فائده:

بيبهت الهمن باسكافا كده تقدراوي كي وه احاديث جواخلاط كے بعدروايت ى بى ان كوالك كر كرد كر في اور قول ندكر في من يوشيده هي-

# كيا شيخين في الم محيين من ان تقدراويون كى روايات لى بين جواختلاط

### میں جتلا ہوئے؟

جی ہاں ایک احادیث بیں لیکن ان احادیث سے (لی بیں) جس کے ہارے میں معلوم تھا کہ انہوں نے بیاحادیث اختلاط سے پہلے بیان کی بیں۔

### اس فن مين مشهورترين تصنيفات:

اس فن میں متعدد علماء نے کتابیں لکھی ہیں جیسے العلائی ، اور حازمی ہیں ، ان تصنیفات میں "الاغتیاط بدن رُمِی بالاختلاط" نامی کتاب ہے جو حافظ ابراہیم ابن محرسبط ابن مجمی متوفی اسم مرکسی کتاب ہے۔

## علماءاورراوبول كيطبقات

طبقه کی تعریف.....

الف ..... لغت من طبقه ایک دوسرے کے مشابدلوگوں کو کہتے ہیں۔

ب اصطلاحًا ....و ولوك جوعمرا وراسنا دیا فظ اسنا دهم ایک دوم رے کے

قريب قريب مول\_(1)

اسناد میں متقارب (قریب قریب ہونے) کامعنی یہ ہے کہ ایک کے اساتذہ دوسرے کے اعما تذہ ہوں یا دوسرے کے اساتذہ کے قریب قریب ہوں۔

اس فن كى معرفت كفوائد:

اس فن كى معرضت كافا كده بيه كمام ياكنيت وغيره من متشابداويوس كدرميان

(۱) .....دریب الراوی ۲۸۷۲

تداخل اورالتباس (خلط ملط ہونے) سے امن حاصل ہو کو کہ بھن اوقات دونام ایک لفظ میں متنق ہوجاتے ہیں اور گمان کیاجا تا ہے کہ بید دونوں ایک بی شخص ہیں۔
پس ان کے طبقات کی معرفت سے ان میں اتمیاز اور فرق کیا جاسکتا ہے۔
بس مدیدے عدد سے حقیقی مراد پر واقفیت حاصل ہوتی ہے۔
بحض اوقات دورادی ایک اعتبار سے ایک ہی طبقہ سے ہوتے ہیں اور دومر نے

اعتبارے دوطبقوں میں شارہوتے ہیں

جیے حضرت انس بن مالک اوران جیسے اصاغر صحابہ کرام (رمنی اللہ منہم) اس اعتبار سے کہ بیتمام محابہ کرام ہیں بیعشرہ مبشرہ کے ساتھ ایک بی طبقہ میں ہیں تواس طرح تمام صحابہ کرام ایک بی طبقہ ہیں۔

اور اسلام میں داخل ہونے میں اولیت کے اعتبار سے محابہ کرام کے دی سے
زیادہ طبقات ہیں جس طرح ''نوع العجابہ' کی نوع میں گزرچکا ہے ہیں حضرت انس
بن مالک اور ان جیسے دوسرے محابہ کرام عشرہ مبشرہ کے طبقہ میں داخل جیس مول مے۔
بن مالک اور ان جیسے دوسرے محابہ کرام عشرہ مبشرہ کے طبقہ میں داخل جیس مول مے۔

اس میں فور کرنے والے کو کیا کرنا جاہے؟

علم طبقات میں غور کرنے والے کے لئے ضروری کہوہ راویوں کی تاریخ ولات ان کی وفات کی تاریخ انہوں نے کس سے روایت کیا اوران سے کن کن لوگول نے روایت کیا (بینی ان کے اساتذہ اوران کے شاگرووں) کی معرفت رکھتا ہو۔

مشهورترين تعنيف

اس فن مين مشهورترين تعنيفات درج ذيل بي-

الف ....."الطبقات الكهرائ .....الوعمرودانى كى كماب ہے۔
ب ....."طبقات القراء " .....الوعمرودانى كى كماب ہے۔
بح..... طبقات الشافعية الكهرائ الله عبدالوہاب ملى كى كماب ہے۔
د ..... تلك كرقا لحفاظ " .....ام وہمى كى كماب ہے۔
د الولال اورعلاء شل سے موالى

مولی کی تعریف الف الف الفت میں موالی مولی کی جمع ہادر (افظ)
مولی ، اضداد (۱) میں سے ہاں لئے اس کا اطلاق یا لک اور غلام پر اور مُحیّق (آزاد کے کے) دونوں پر ہوتا ہے۔
(آزاد کرنے والے) اور مُحیّق (آزاد کے کے) دونوں پر ہوتا ہے۔
ب سام طلاحًا اللہ وہ حض جس سے عہدو بیان کیا گیا یا وہ جے آزاد کیا گیا یا وہ جس آزاد کیا گیا یا۔
وہ جس نے کی دوسرے آؤی کے ہاتھ پر اسلام تبول کیا۔

موالی کی اقسام:

موالی کی درج ذیل تین اقسام ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ....ایک افتظ کے جب دو من ایک دومرے کے خلاف ہوں او ایسے الفاظ کو اضداد کہتے ہیں جیسے تعزیر کا معنی سرا اور تعلیم ہے۔ تا ابراروی اور تعلیم ہے۔ تا براروی (۲) ..... جب مولی اسپنے فلام کوآزاد کر ساوروہ ایک دومرے کے دارث بنیں تو یدولا و ہے۔ تا ابراروی

ب....مولى العناقه .....جيب ابوالمنتر ك الطائى الثابعى بيل-آپ كانام سعيد بن فيروز ب اورآپ قبيله طى كة زادكرده غلام من كونكم آپ كاما ك طى قبيله سے تفااس نے آپ كوآ زادكيا-

ج....مولی الاسلام....جید محد بن اساعیل بخاری جعفی رحمه الله علی الله می رحمه الله علی کاری جعفی رحمه الله علی ک کیونکه آپ کے دادا مغیرہ مجوی تنصے بھر وہ یمان بن اختس جعفی کے ہاتھے برمسلمان ہوئے توان کی طرف منسوب ہو گئے۔

# اس کی معرفت کے فوائد:

اس معرفت کافائدہ التباس (شک وشبہ) سے بچنا ہے اور ان لوگوں کی پہان حاصل کرنا ہے جوکسی قبیلہ کی طرف نسبی طور پر یا ولاء کے اعتبار سے منسوب ہیں اس سے اس راوی کا جوکسی قبیلے کی طرف منسوب ہے اس راوی سے امتیاز حاصل ہوجا تا ہے جواس قبیلے کی طرف منسوب ہے اس راوی سے امتیاز حاصل ہوجا تا ہے جواس قبیلے کی طرف سبی طور پرمنسوب ہے اور دونوں کا نام ایک ہے۔

اس میں مشہورترین تصنیفات

اس سلسلے میں ابوعمر کندی نے صرف ان لوگوں کے بارے میں کتاب کسی ہے جومعر یوں کی طرف منسوب ہیں۔

# فقداورضعيف راويوس كى بيجان

فقداورضعيف كاتعريف

الف ..... الغوى اعتبار سے ثفته ، امین مخص کو کہتے ہیں (جس پر اعتاد ہو) اور ضعیف، بقوی کی ضد ہے اور ضعف جسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی۔ اور ضعیف، بقوی کی ضد ہے اور ضعف جسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی۔ 

#### ايميت اورفا نده:

علوم حدیث میں سے بیملم (فقداور ضعیف کاعلم) بڑے بڑے علوم میں سے ہے کے کوئکہ اس کے ذریعے حدیث میں ہے۔
کیونکہ اس کے ذریعے حدیث میں اور حدیث ضعیف کی پیچان حاصل ہوتی ہے۔
اس میں مشہور ترین صفات اور ان کی انواع:

الف ...... جو کتب صرف تقدراو یول کے بارے میں ہیں۔
جیسے ابن حبان کی کتاب 'الثقات ''اور العجلی کی کتاب الثقات۔
ب ......وہ کتب جو صرف ضعیف راویول سے متعلق ہیں یہ کتب بہت زیادہ
ہیں۔ جیسے ام بخاری ، امام نسائی ، حقیلی اور دار قطنی کی کتب "الصنعف او" اور ان بھی کتب
میں سے ابن عدی کی تصنیف ''الکال فی الفعظ و ''اور امام ذہبی کی المغنی فی الفعظ و ہے۔
میں سے ابن عدی کی تصنیف دونوں تم کے راویوں کے بارے بیل ہیں ہیہ کی
بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے امام بخاری کی تاریخ کمیر اور ابن افی حاتم کی ''الجرح
والتعدیل'' ہے یہ کتب عام راویوں کے بارے میں ہیں۔
ان میں سے بعض کتب بعض کتب احادیث کے ساتھ خاص ہیں جسے عبدالغنی
مقدی کی ''الدیمال می اسماء الرجال'' ہے۔ گھراس کی متعدد تہذیبات ہیں جو
مزی ، ذہبی ، این ججراور خررجی (رحم م اللہ) کی تصنیفات ہیں۔

# راو بوں کے وطن اور شمروں کی پہچان

#### اس بحث بيمراد:

اوطان، وطن کی جمع ہے اس سے مرادوہ صوبہ یا علاقہ ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے

یار ہائش پذیر ہوتا ہے اور بُلدان ، بلد کی جمع ہے اس سے مرادوہ شہریا بہتی ہوتی ہے جہال

انسان پیدا ہوایا رہائش اختیار کی اس بحث سے مرادیہ ہے کہ راویوں کے ان علاقوں

اور شہروں کی بیجان حاصل کی جائے جہاں وہ بیدا ہوئے یا وہ رہائش پذیر ہوئے۔

## ال معرفت كفوائد:

اس کے فوائد میں سے یہ فائدہ بھی ہے کہ ایسے دونوں ناموں کے درمیان اخمیاز
کیاجائے جولفظی اعتبار سے ایک جیسے ہیں جب وہ دوختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہول۔
کیاجائے جولفظی اعتبار سے ایک جیسے ہیں جب وہ دوختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہول۔
حفاظ حدیث کواپنے تصرفات اور تصانیف ہیں اس علم کی ضرورت پڑتی ہے۔

# عرب وعجم واليكس كى طرف نبيت كرتے تنے:

الف .....قدیم عرب اینے قبیلوں کی طرف نسبت کرتے ہے کیونکہ ان کی اکثریت خانہ بدوش تھی کیونکہ ان کی اکثریت خانہ بدوش تھی لہذا ان کا قبیلے کے ساتھ ربط وتعلق زمین کے ساتھ تعلق سے زیادہ مضبوط تھا۔

جب اسلام آیا اوران پرشهرول اوردیهاتول کی ربائش قالب آئی تو وه ایخ شهرول اوربستیول کی طرف منسوب ہو گئے۔ شہرول اوربستیول کی طرف منسوب ب....لیکن مجمی قدیم زمانے سے بی اپنے شہرول اوربستیول کی طرف منسوب مطبح آرہے ہیں۔

# جوض این شرسے مقل موجائے اس کی نسبت س طرح مولی ؟

الف ..... جب دونول شرول کوجمع کرنا جاہے تو پہلے شرسے ابتداء کرے پھر دوسے ابتداء کرے پھر دوسے کا ذکر کرنے جس کی طرف نظل ہوا۔

اور بہتر ہے کہ دوسرے پر حرف " وافل کرے تواس مخص کے بارے میں جوسل میں بیدا ہوا اور پھرمدین طبیہ خطل ہوا ، یول کے افسالال السحسلیسی مسم المدنی " سال پراکٹر لوگول کا مل ہے۔ المدنی " سال پراکٹر لوگول کا مل ہے۔

ب .....اگردونوں کوچھ کرنے کا ارادہ نہ ہوتو دونوں میں سے جس شرکی طرف جاہے نسبت کرے اور ایسا کم ہوتا ہے۔

جوفف كى شركت الع بستى مين ربتا ہے وہ كيے منسوب مو؟

الف .....وه السبتى كى طرف بعى منسوب موتا ہے۔

ب .....وه چاہے تواس شمری طرف منسوب ہوجس کے تالع بہتی ہیں رہتا ہے۔ ح .....وه اس علاقہ (مثلاً صلع وغیره) کی طرف بھی منسوب ہوسکتا ہے جس میں بیشجرواقع ہے۔

اس کی مثال ہے ہے۔۔۔۔۔ایک فیض 'الباب' کاریخ والا ہے اور بیجکہ حلب شہر کے تابع ہے اور میں ہوں کہ سکتے کے تابع ہے اور حلب شام میں واقع ہے تواس کی نبست کے سلسلے میں ہوں کہ سکتے ہیں تفلات البابی یا قلان الحلبی یا قلان الشامی "

کی شهر میں تنتی مدمت رہائش پذیر ہوتواس شیر کی طرف منسوب ہوسکتا ہے؟ حضرت مبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق جارسال وہاں رہے تواس کی طرف منسوب ہوسکتا ہے۔

### اس مين مشهورترين تصانيف:

الف .....معانی کی کتاب "الانساب" جس کاذکر پہلے ہوچکا ہے اس کتاب کاب کتاب کو اس کتاب کتاب کتاب کتاب کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو علی میں شار کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ وہ وطن وغیرہ کی طرف نسبت کاذکر کرتے ہیں۔

ب....راویوں کے وطن اورشہروں کے بارے میں ابن سعد کی کتاب "دوسیروں کے بارے میں ابن سعد کی کتاب دو الطبقات الکیری میں ہے۔

یہاس کتاب کی آخری بحث ہے جواللہ تعالیٰ نے میرے لئے آسان فرمائی اور ہمارے آ سان فرمائی اور ہمارے آ قااور ہمارے نی حضرت محد مطافی کیا ہما اور ہمارے آ قااور ہمارے نی حضرت محد مطافی کیا ہما اور ہمارے آقاور ہمارے نی حضرت محد مطافی کیا ہما ہمانوں کے دب کے لئے ہیں۔

<u>፟</u>

الحدوللدا آج مؤرد مهم مثل المكرم المهم المعمال المترا المهم ورود بده بعد تما زظهر المحدوللدا آج مؤرد بده بعد تما زظهر المحمل موال المحمل المعمل المع

معبد مسيق هزاموي استاذ الحديث جامعة جويرية مركز معارف اولياء در بارعالية معرست دا تاميخ بخش دحمه الله لا مود



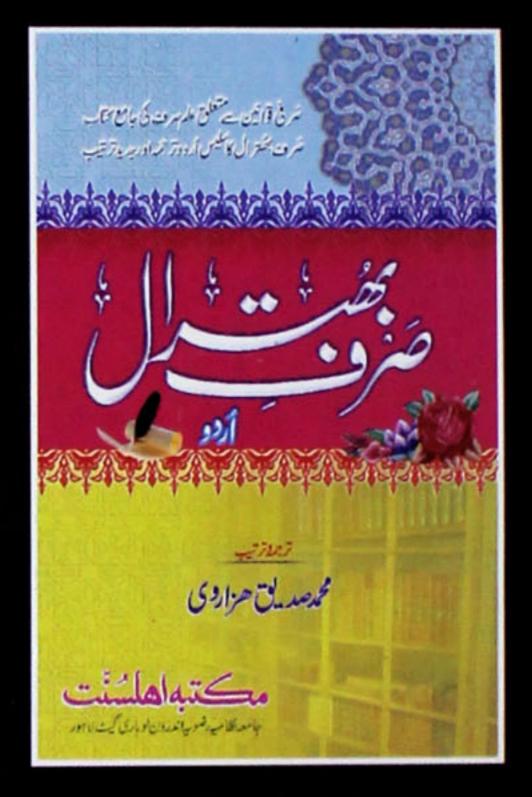



محتبهاهلست

كىسىنىردوكان نمبر 3 بىسمنٹ نزدلوئر مال تھانداردو بازارلا مور 0345-2011235, 0333-4584252